فكروة المين كالمح ويني كابها

من نیک سعنیا حمرات رآبادی

المصنفين كي بني اوراجها عي تابيل اسلام كالقتصادي نظام إسلام كانظام مساجد وقت کی ایک انقلاب انگیزگیاب جس میں اسلام کے نظام مساجد کے تام چوشوں پر دل پر بر کبث اوراس کی منفعتون اوربركتون كالفصيل -معاسى نظام كاجا مع نقشهيش كياكياسيه بچوتها الدميشن ممت بيح فلد للجر جسي عرمول اضلف محق عمق مين تمت جُرا بلد بي اسلام كازرى نظام إسلام كانظام عيقت وعصمت اسلام کے نظام زراعت پرایک جاع کاب، زمن عِفْت وعِعمت اوران کے اوازم پربھیرت افروز بحث اور كالقسيم كے اصول اور خلافت راشدہ كے زائے ميس كاشتكارون كم لئے جوسہولتين فراہم كى تئ بي ان كي تعييل نظام عفست كي اسلامي خصوصيتول كي دل يرير سرت الاتق مطالع فيمت للغر بحلد فشر كمأب أتيت للقر فبلد غرر-إسلام بين غلامي لي حقيقت مسك غلاى كالتحقيق يزعركذ الآراك ابحس مي انفرادى اوراجها عي غلام يحدا يك بهاو پراسلام كانقط نظريش كياكياي (قيت تے رفيدللكر) اخلاق اورفلسفهٔ اخلاق علم الاخلاق يرمب وطاور محققا زكتاب حبس مي اصول اخلاق ايك عظيم الشأن اصلاحي كماب قرآن مجيد كاتعليم وتربيت كاانساني سيرت كي تعيري كيادهل بح فلسفه اخلاق ادرانواع اخلاق كى دل پذيرتشريح اس طرح كى لتى يكرس ساسلام كم مجوعدا خلاق كى برترى دومرى اوراس کے ذریعہ اس سیرت وکردار کاکس طرح ظہور لمتوں پر ابت موناہے۔ نظرتانی کیا ہوا ہارہ ایڈنٹس -ہوائی أيرمترك كاب فاص اس موضوع براتعي كي ہے۔ فيمت في مجلد التي يست مشر تبلد في ارشادات نبوى كالآماني ذخيره تر حمان السيب به الريز بان من السي جان اور ستندكاب آن مك وجود من أبين أني مي السيس عديون كاعوبي من مع اعراب بي ب اورصاب وسليس ترجيه بي إسائقهي تشركي ادركفيقي نوش بي بي - ترتيب من كتاب التوجيد كويها و**كما أيا**ب ادر بحراس مناسبت سے بوری کماب کی ترتیب قائم کی گئے ہے ، پہلی جلدے شروع میں کی سوسفیات کا ایک بھیرت افروز مقدم ہے۔ جلداول تمت عن رجلد عقه ، جلدووم قمت لغر مجلدل عله ر فہم قران مجدے آسان ہونے کے کیا معنی ہی ، وحی اللی ستادی کے تام گوشوں کی دل پر برتشری ، وجی اللی ستادی کام گوشوں کی دل پر برتشری ، وجی اللی متلا وی کے تام گوشوں کی دل پر برتشری ، وجی کام کام ریانی کا تعلق میں نشار معلوم کرنے کے لئے ۔ أتحفرت كارشادات واقوال كامعلوم كزاكيون خروري الع لاجواب كتاب، نهايت نفس. جديدا يريش يمت سے مجلد للم س دسوع برا يك بهترس اليان ادراصلاحي كاب ع منتجرندوة الميكن اردوبازارجامع ميجريل

# جولائی <u>۱۹۵۲ء مطابق ذی الجرم سام</u> نهرست مضاین

سعيداحسد جناب كويي چند نارنگ يم داے رئيري ساله د بلي يوسورسي -جناب ڈاکٹر محدا حدرصاحب صدیقی

يروهيسرلونيورستى الدآباد جناب واكثر خواج احدفاروتي دېلې يو ښورستې

مالك بن نويره كاواقعه اور حصرت خالدين الوليد اسلامى تصوحت كالنثودنما

ع بي شاعرى دخيالات كااڭرېرد فنسا د اطاليه کی شاعری ہے ارددی رق کے لئے ایک بحرز

## ز ظلمت

آه جرامت!

مولاناتسل مؤلگر (برر) کے ایک گاؤں گیائی کے فاندان سادات کے جیم وجراغ تھے منطق اور فلسفہ کی کمیل مولانا ابوالرکات ٹونئی سے کرنے کے بعددادالعلوم دلوبتاریج اور شنخ الهند مولانا مجودالحسن رشت الٹرعلیہ سے درس حدیث لیا۔ اپنی ذبانت و ذکاوت ۔ استعداد علمی اورصلاح و کوکاری کے باعث دار العلوم کے فائد میں آندار صوح بریا کر لیا کھا کہ فراغت کے بعدو میں معین المدرسین موگئے۔ اس زمان جن العلق کا ما جنامہ القاسم بڑی آب و تا ب سے لکھا تھا اس کی ادارت کی زومت مجی آب کے مرد ہوگئے۔ اس دور میں آب نے جوم دنا میں کئے وہ خود بتا رہ ہے تھے کہ ہے شارہ ایک دن آف اب بینے واقاسے بہاں ما جواد مشاہر برطور وظیفہ تیں دوسے مثنا تنا رہبت جا ہاکہ عطرح کیاس دوسے ہوجائے تو بوری زندگی مدرسے خدمت کے سائے
وقف کم دیں کیکن قدرت کو تو بہت بڑا اور اہم کام لینا منظور کتا ۔ دار العلوم میں ستقل قیام کی صورت پیار ہڑکی۔
اسی زبان میں مولانا عبیب الرحمٰن خاں سڑو انی جو حید آباد میں صدر الصدور امور ندی ہے اور جن کا وہا طوطی
بول رہا تھا ان کی گیرم دم شناس نے اس جو مرقابل کو تا کا اور حید آباد میں جامع بھی ایس کا قیام میں آبا تو
مولانا جامعہ کے شعبہ دینیا متہ کے صدر مقر کے دسیقے ۔

قیام حیدرآبادکایی عهدی مولاناکی زندگی کا وه دورزدی تعاجب کرعام وهنل کاسمان کاید ماه بکتر بدری المی بنا ادراس کی دنیا باریوں سے علم مختیق کاگوش گوشه گرگاا تھا۔ یوں تومولاناکیا تھیں تھے؟ ایک نامو فقق وم مراسلامیات سب بندیا میصنعت رشعار میان خطیب سصاحی وجدو مال صوفی سب بی کچھ تھے اکن حقیقت بدید بھی گاری کا سب سے بڑا کارنا محب میں کوئی اور شخص آن کا حربیت بی بوسکار بیست کہ انھوں نے اپنے فیصان تعلیم و تربیت سے بڑا کارنا محب میں کوئی اور شخص آن کا حربیت بندی بوسکار بیست کہ انھوں نے اپنے فیصان تعلیم و تربیت سے انگریزی نے باوجوداً جاسلای علوم وفنون کی بڑی قابل قدر خدمات انجام جومغر بی علوم وفنون کی بڑی قابل قدر خدمات انجام مسلام کوئی اور بھی کی ساتھ کی تو دعل کے طبقہ میں اس کی شاہی مسلام کی مسلام کی ساتھ کی میں مولان کی لئی میر خوالی مولان کی ان کی بھی اور میں کی شاہد کی ساتھ کی توریب اور اس تو بی اور میں گر مولان کی لئی ان کی اسلامی تعلیمات کی ساتھ کی میں مولان کی لئی میر خوالی اسلامی تعلیمات کی ساتھ کی میں مولان کی لئی میر خوالی کی طبقہ میں اور اس تو بی اور میر کی کے ساتھ کی توریب کی ان میر کی ان کی کرنا ہو کا اور کوئی کا میں کا مولان کی لئی میر کی میں مولان کی لئی میر خوالی کی میر کی ان کی میر کی ان کی کرنا ہو گیا ہو تھی اور میں کی مولان کی لئی کی کرنا ہو گیا ہو میں دوران کی طبا کو میں طور پر اسلامی میں گرد کر ہیں ۔ مولان کی لیا کو می طور پر اسلامی سے مثار شرد کر ہیں ہوئی میں دوران کے طبا کو میں طور پر اسلامی سے مثار شرد کر ہیں ہوئی میں دوران کے طبا کو میں طور پر اسلامی سے مثار شرد کر ہیں ۔

علم فینسل و قبت انظر و تسعیت معلومات اور قوت تخریر و تقریری علاده اخلاق و شائل کے لحاکات و چس با بیسے بزرگ تھے ان جیسے کم می موں کے فقو و سکنت ۔ استغنار ۔ تو النع و فرو تنی جسن کرم وجو تو میز ان منتفقت علی الحاق سکالی حود داری اور مروت ۔ بینمولانا کی فطرت و طبیعت کے جوابر خوم فری شرایا ہے ، ب

كىالات يستيان كهان بعول گى - خامرُ النكبارك ان چند قطول سعدل كى آگ كيونكر كيم سكن سيد - اگرولاما كى يا ديگا ميں بريان كاكونى خاص نمبر مذہبى خارئع بوسكا توانتا - النّزايث فصل مضمون عنقر بيب شارئع كيا جائے گا للّہ إلى مولانا كوم ترفقين و مشهد اكامقام جليل عطاقه مائے اوران كى قبر بردستوں كے بيش از بيش كيول برسائے - آمين ،

افسوس سبداس مهدية تعليم جديدكى ايك تامور يختيبت في وارغ مفارقت ديار خان بهادرمواوى بن الدين مرسياوران ك رفعة كعبدكى يادكار تحد انتهادر معلى مسلانون كادر در كهنواك- يدك ورج ك فينتأست كرمذابي اوردين داران تحك اورفاموش كسائة نهايت كمفوس اورتعيرى كام كرف والمدريسب اوصا من و كمالات كسى ايك تخف ين شكل سع بى جمع بوسكة بن ليكن قدرت قدم وم كى ذات بن يرسيا مان و كمالات بيك وقت جح كرويتي تخفر ان كااطاره بالخ سكول جواب وكرى كالحيد عرون التربيد ونش كانهيس ملكه بورك بندوتنان كالبك مثنالي اسلاميه بافئ سكول تخاجس فيسينكرون بيد بطيد اورنام ويسنمان بيراكية اس مكول كا سب سے بڑی تصوصیت بی کی کمده اور بہتر تی کے ساتھ اسلامی ترمیت کا بھی خاص طور برجیال مکاجآ التا اوراسكول اوربور ونك كاخرا جات اس درجهم تفك كمحورى آمدنى ركف والدين محى اليزيجي كوبها ال برى أساني اورسهولت كم سائد تعليم والسكتر تعيد مرحوم في عمراني باني مسوسال يندرباده كي عمر من وفات بوئى-سالها سال سے بالكل معذ وربوك يقے ليكن وضع بيں دَرافرق بهيں آيا-ان كا انجادالبيشر كي برابر عارى رما اوراسكول كى ترقى كے خيال سے وہ جى سكروش يہيں ہوتے۔ الله تعالى جنت الفودوس ميں ان كو حبرعطا فرملت ورسانون كوتوقيق ديكروه ان كى بادكا ركومة صن بيكها في ركس ملكها وراس كوترتى دير-انسوس اسي بهينين عادا ايك بهايت عزيزا ورفس دوست بدرهني عاجمة

نظمی دی بی دی بی دو ان بانی در دوم نواب صدیق حسن قال نمادب در دوم کے نواسی دایا دیتے ۔ مکومت مند کے فکر دوناع میں اعلیٰ افسر تھے تقسیم کے بعد بھی پہنے دیتے ۔ دنی کی جامع مسجد کے قریب ان کا آبانی مکان تھا اسمی میں دینے تفاور جامی مجزئی نازاس بابندی سے اداکر تے تھے کہ وفات سے پہلے مخت مجبوری کے باوجود انھوں نے نازیا جاءت ترکز نہیں کی ادارہ مرورہ آمندنی ن کرمز وج بیجے ن اور اس کے کاموں کے بڑے تقدادان تھے اسلام کی مجبت اور شق میں مرش درج تھے در فلی تا ماری کا دونا کے ادارہ کے ادارہ کے ادارہ کا درج کے دونا وراس کے کاموں کے بڑے تھے اسلام کی مجبت اور شق میں مرش درج میں کا دونا کے ادارہ کے دونا درج دونوں کے ادارہ کے دونا کے ادارہ کے دونا کے ادارہ کے دونا کا دونا کے ادارہ کے دونا کے دونا کے دونا کو میں میں کہ کے دونا کو دونا کی کارورہ کے ادارہ کے ادارہ کا دونا کی کارورہ کی ادارہ کے دونا کے دونا کو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کے دونا کے دونا کو دونا کے دونا کے دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کے دونا کو دونا کو دونا کا کے دونا کو دونا کے دونا کی کارورہ کی کارورہ کے دونا کے دونا کو دونا کی کارورہ کی کارونا کے دونا کو دونا کو دونا کی کارونا کے دونا کی کارونا کے دونا کے دونا کی کارونا کی دونا کی کے دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کارونا کو کھوں کے دونا کی کارونا کی کو دونا کو دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کارونا کے دونا کی کو بھوں کے دونا کے دونا کے دونا کو دونا کی کو دونا کے دونا کی کو دونا کے دونا کے دونا کے دونا کی کرنے کی دونا کے دونا

## مالك بن نويره كاواقعه

#### حضرت خالدين الولب

يهصمون مبى الأسترريان كى جديد تاليت كاحس كاذكر يلفي حكام ايك مكره سه ليكن موعنوع سحت كى البميت كييش نظاس حصدكو متفل مقاله كي كلي الكرتب كياكيا ہے۔ جو ترسيب اورزيان وسيان كاستيار سے لماب سے بالكل مختلف ہے۔ اس بين معنومات اليعيمي جوكتاب مين نهين ميداوركتاب ين معنومات اور سوا مے دہ بی جواس میں نہیں میں اس سے اس کے صیفیت ایک مقالہ کی ہے۔

حصرت ابو مكرصديق في مرتداور باغي قبائل كى مركوبي كرفي كي فيركياره تشكونملف اطرا من من روام كي عقوان من ايك الشكر حصرت فالدبن الوليد كي ما تحت عقا حصرت فالد يها بزا فدائے اوروہاں سے قارع بونے کے بعدا ہے مقام بطاح کارُخ کیا۔ یہاں بنے راہے دسيهاك مطلع صاف بع تواب آية مختلف سمتول من سلمانول كي جيو يُحيوفُ ديت (سرمایت) اس عرض سے روانہ کئے کہ قلبینوں میں جوسکش اور باغی موں ان کی سرکونی کریں قبيد بنوتهم كى شاخ بنوير بوع كاسر دار مالك بن نويره ايك شخص تقاجواً سخضرت صلى الله عليه والمم كى وفات سيقبل مسلمان بوكيا تقااور آب كى طرت مي يذا ورعمال عد قات كے

ما تقدیمی بنوشیم کے عدد قات زعبول کرنے پڑتین تھا۔ لیکن جب اس کورسول انتدسلی الدیملیہ وسلم کی دفات کی اطلاع می توبیع تردیم وگیا اور جوزکو ہ دصد قات اس نے جمع کئے تھے ان کورٹر مجھنے کے بچائے قبائل میں تقسیم کر دیا۔

حصرت خالد كاليك و تدوانس أيا تومالك بن تويره ادرات كي سائم جنزادراك كور فقار كرتا لا إحسرت فالدك مان يالكمين بوعة توادكان دستي سع حصرت الوقتاده انصارى اورجيدا وربوكول فيشهاوت دى كهالك بن نويره ارتداد سے "مائت اور سلمان مبوكيا تقاريكن مصرت خالدنے اس كى يروا بنيں كى اور مالك بن تو يره كوم أس كرسا تقيول كيتل كرديا وركيراسي دن الك بن نويره كى بيوى المتيم سيجو أرى حسين تقى مكاح كرابيا- ابوتتاده النسارى اس يرسخت برمم موت ادر صفرت فالدسے برى تيزكلامى كى - الفول في مرد ماس برسى قناعت بنيس كى - مبلك مدمية بينج كرفليف رسول سع حصرت فالدكى شكايت كى وريورا واقعه كبدت بإخليفة رسول فيجب اس يركوني توجههي كي توالوتناده فاردق اعظم كى فدمت بي عاصر موت مصرت عمر كويه بورى داستان سن كر بي صديحقة آيا - سديق البركي غدمت عيى عاصر بيو كرمطا البركياكة حصرت خالدكو فورًا مغرول كياجات ادرجورانا يكاسلان كوعمداً قتل ليابيا دراس كالبيوى سوعدت كذرف سد يهيلى الما ما معى كراليا برجر باطل باس ليران كوتس يا رجم كيا جائ وحدزت ابري فالت رب كه خالد ي محصف من الله الموكى اس الفي ان كوم عرور محيدًا ما بية - اورربا م فرول كرنا! توأب في فرمايا وحب الداراد الترف اليف وتمنون برب سيام كرديا براشاره ب حصرت فالدك اقلب سيعت التركى طرون عي أس كو منام عن والس بند كرول مما يا حدد تعمر ك ايك نرسني ده ايني بات يربرابراصرادكرت بي رب - أخر معترت الويخ في حدد ت غالداء رمية بلايان سے نفتانو كى جس بيں حصرت خالد نے عذر خواہى كى ۔ عبداتي اكبر نے اُن ي عزر قبو كيا ادرا تفيس بيراسي عبده برما ذحنك يرجع ديا درسا تقسى الك بن نوره كاخون بها أسك

عمائى متم بن نويره كوسبت المال عداداكيا

یرواقد کا اصل متن ہے جس پر واقد کا جا الفاق ۔ طبری ۔ ابن التیر ۔ دیقوبی۔
این طلکان ۔ اور ابن شاکران سب کا انفاق ہے ۔ کتاب الاغانی ۔ طبقات الشعراء اور خوانتالاذ وغیرط اوبی کتابوں میں واقد پرچوا فسام کا رتگ چڑھا یا گیا ہے اور پہاں تک کھو دیا گیا ہے کہ حفرت فالدام تیم سے دیر میز مجست رکھتے تھے (ھیوا ھافی الجا ھلیدہ) وہ اس پر مستزاد ہے ۔ ہم اس افسانوی حصد کو نظرا نداز کرسکتے ہیں ۔ لیکن جہال تک واقعہ کے اصل متن کا تعلق ہے اور جس پر محدثین سے لے کرمورفین تک سب کا اتفاق ہے اس کو ہر گزنظرا نداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوالات وہل بیدا ہوتے ہیں ۔

دا، اگرمالک بن نویره مسلمان تقاحبیا کردایت معلوم بوتا ہے توصفر تفالد نے اس کو قتل عدا کیا باخطاء ۔

(۲) اگر عمداً کیاتوان سے قصاص لیناجا ہے تھا۔ تھردمت دینے کاکیا موقع تھا اور وہ تھی بہت المال سے۔

رس) اوراگرتش خطا مخفاتواول توریاحمال اس لئے بعیدہ کے حصرت خالد سے اسی طرح کا ایک واقعہ استحضرت خالد سے اسی طرح کا ایک واقعہ استحضرت حلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بنو جذ ہم کے ما مقدین انجام خاص کا مال حصنور کو اس درجہ مہوا مقاکم آ ہے اس واقع کی خبر طبقے ہی بارگاہ ایز دی میں ہا تھا کہ دیا مال متنب ذیا ما

اللهم الن ابرء اليك ماضح المعند المحدد ابو كجد فالد ن كيا بيس اس سر خاللًا برى بول -

 ئى عرت كے گذر نے سے پہلے ہى تكل كرليا اور حب اُن كوابنى غلطى معلوم بوگئ اس وقت بھے طلا بنيں دى اور مذاس كو الگ كيا-

(م) حصرت الوسر وشراعيت ادراقامت عدد د كمعاملي ببهت سخت تفاس واقديمي الحفول فيكيول مصزت فالدك ساتقعيتم وشي اوراغاص كايرتا وورست ركها-حقیقت یہ ہے کہ یہ داقع عام رواست کے مطابق اس درج سکین اور بیجیدہ ہے کہ تور أس مي الجه كرره كية بمي اور مذكورة بالاسوالات كابواب نهي وع سكيب مصرك موفييال يشخ محد خفرى بك محرسين مهيكاته رفيق بك العظيم أن سيف مصرت خالد كى طرف سيمندر خواہی کی ہےلیکن اس طرح کہ تاریخ کے ایک طالب علم کی نظریس اُس کی کوئی دقعت نہیں موتی واكرحس ابراسيمس اس واقد كانهايت مرمرى طورير ذكركم اسطرح أكريره كيني گویااس میں کوئی عجوبہ بات ہی نہیں ہے۔ ارد وزبان میں دارالمصنفین اعظم گذرہ نے قلفائے داتدين ـ تاديخ اسلام حصدا ول اورمياله عابين اليي كتابي شائع كي بي جن بين اس واقعه بحث بونی جا ہیئے تھی لیکن اُن کو اس کے ذکر تک کی جراً ت نہیں بہوسکی اوروہ اسے صاف اُڑا گئے البته كمته بربان دبي كى طرف سے مولانا حبيب الحمن صاحب عثمانى سابق متم دارالعلوم ديومندكى جوكناب اثاعت اسلام كے نام سے شائع مونی ہے أس ميں تين جار جگہوں يراس كا ذكر كياكيا ہے مولانا مرحوم نهايت ذكى وزبن اورارك فاصل زرك تق يجانج اس كماب كواكفول فيمن وا تعات کی کھتونی نہیں بایا ۔ ملکا سم وا تعات کے اسباب وعلل اور ان کے باہمی ربط برفاضلا گفتگریمی کی ہے اور طربی سجت واستدلال بڑی عذبک منطقیان ہے ۔ لیکن افسوس ہے کہ واقعہ زر بحبث يركفتكوكرتے وقت مولانا مرحوم نے بھی عام روابت كى بيروى كى سے اور بھراس برجوعراف دارد ميوتيس أن كاده كونى جواب بنس دے سكيس -

له تاریخ الام لاسلامی جلداول مع اسلام السیاسی جامی ۱۵۵، مده ته اشهرمشامیرالاسلام جامی سره ۱ مره است الم مشامیرالاسلام السیاسی جامی ۱۹۰-

جنائج مالک بن نورہ کی ارتداد پر شیانی اور ندا مت کا تذکرہ کرنے کے بعد لکھتے ہیں "مالک بن نورہ بے تیم سلمان ہو چکے تھے ہے" اب اس پر اعراض پر وار دہوتا ہے کہ حضرت فالد قتلِ مسلم کے مرتحب مہوتے تو مولان جواب دیتے ہیں "مرفط فنہی سے مقتول ہوئے " لیکن جیسا کہ ہم تروع بیں لکھ چکے ہیں اس کو عصن نماط فنہی کہ دینے سے کام نہیں جیسا کہ بم تروع میں لکھ چکے ہیں اس کو عصن نماط فنہی کہ دینے سے کام نہیں جیسا کہ کیوں کہ اس سے ایک طرف تو محدث ت فالد کے کام ہم تروی اور دو مسری جانب ام تیم کے ساتھ حضرت فالد کے کام نہیں ہوتی اور دو مسری جانب ام تیم کے ساتھ حضرت فالد کے کام نہیں ہوتی اور دو مسری جانب ام تیم کے ساتھ حضرت فالد کے کام بیان اور دو مسری جوانا مرحوم کو حضرت فالد کے کام یہ دونا فاضلے پڑے ہم ان تک امراد ل کا تعاقی ہے مولانا مرحوم کو حضرت فالد کی نبعت یہ ادافاظ لکھنے پڑے ہم ان تک امراد ل کا تعاقی ہے مولانا مرحوم کو حضرت فالد کی نبعت یہ ادافاظ لکھنے پڑے۔ ہم ان تک امراد ل کا تعاقی ہے مولانا مرحوم کو حضرت فالد کی نبعت یہ ادافاظ لکھنے پڑے۔ ہم ان تک امراد ل کا تعاقی ہے مولانا مرحوم کو حضرت فالد کی نبعت یہ ادافاظ لکھنے پڑے۔ ہم ان تک امراد ل کا تعاقی ہے مولانا مرحوم کو حضرت فالد کی نبعت یہ ان تک امراد ل کا تعاقی ہے مولانا مرحوم کو حضرت فالد کی نبعت یہ اس تا میں جو انہوں کے دونا کی تعالی ہے تھیں ہوتا یہ جو انہوں کی جو انہوں کی جو انہوں کی تعالی کی تعامی کی سے تو انہوں کی تعامی کی دونے سے تام کا کو تعامی کی تع

الله على الله عليه وسلم كى الناس العين بيامورهي صادرهوت جوتو وجناب رسول الله صلى الله على ال

غور ارو حصرت خالدتین و تبدر مفظمت کے صحابی میں اُس کے میں نظر مُدلورة بنا افقیاسا

کے کیامنی ہیں ؟ -

ربامرِّنانی نینی امهیم سے فکاح . تو ولان اس کا کیاجواب دیتے ہیں کہ «قتل مہونے کے اجد مسلمان کو عبائز تھا کہ قتوں کی زوج سے فقد نکاح کرتے لیکن مر لا افے یہ نہیں تبایا کہ کیا مقتول کی زوج سے فقد نکاح کرتے لیکن مر لا افے یہ نہیں تبایا کہ کیا مقتول کی زوج سے قبل نقضا نے عدت ہی ہے ، رج عبائز ہے ہو واقعہ زیر سجت میں تفریق عمر کوج شدید فصد تھا اور جس کی وج سے اندوں نے منظر اب کیا تھا کیا اور جس کی وج سے اندوں نے منظر اب کیا تھا کیا اور جس کی وج سے اندوں ہے منظر الب کیا تھا کیا اور جس کی وج سے اندوں نے منظر الب کیا تھا کیا اور جس کی وج سے اندوں میں منظر الب کیا تھا کیا اور جس کی منظر دھی دوجائز نکاح سے تھا ہے۔

مادوه برس اس دا قد كايد ايك بعلو ما ستام دراائني توجه كدار مالك بن فويره كوسما

سله الناعب اسلام صدور که اشاعت اسلام ص ۱۳۳ که اشاعت اسلام ص ۱۳۵ که اشاعت اسلام ص ۱۳۵ که ۱ شاعت اسلام ص

مان ایا جائے آو حصرت برکا غصته مونا رصفرت قالد کو برا محیلا کہنا یسب در مست ادر بجا قرار مانا ہے لیکن ساتھ ہی فلیف دسول حصرت اور بجر کی معاملات شراعیت میں فیرجا نب دار جج بی معاملات شراعیت میں فیرجا نب دار جج بی معاملات شراعیت میں فیرک ہا ہے اور وہ آپ بوجاتی ہے انسوس ہے کہ ہمارے میں کہ کو یا کو ای انہونی مات میونی ہی منبی ہے۔ پر سے اس طرح گذر کے ہیں کہ کو یا کو ای انہونی مات میونی ہی منبی ہے۔

اس لئے سخت عنرورت ہے کواس واقع پر تحقیق و تنقید کے اصول کی روشنی بیر مغصل کلام کرکے اس کی اصلی حقیقت معلوم کی جائے اس سلسلہ میں ہم کوا مور ذیل پر عود کرنا بلوگا۔ (۱، مالک بن نویرہ کے حالات نادیجی ترتیب کے سائند!

رس مامك بن نوره كے زائد قبل كى اعمل صورت \_

د۲) حفزت الویکر کی طرف مصرض قالد کے فتیارات ادران کومزدری برا بات مدرس، ملک مناب نویده کے اسلام کی شہادت ادراس کی حقیقت ۔

ردى أم تيم كرسا توحضرت فالدك اكاح كى اعل حقيقت -

(٢) حصرت آبو بركاعمل اوراس كے وجود!

رع) حفزت عرف ردق كاغصه دراس كے دجوه -

اب ہم تنقبات بالاس سے برایک برالگ الگ گفتگو كرتے ہيں ۔

ماكبين أور مك مالات الموريقاء على زبان من من فريره بنوتيم أى تاخ بنوير بوع كامردار بقار شهر الري المالات الربها درى بين فرا ما مود بقاء على زبان من ماء ولا كم مكرة إج اورهم ي ولا كالمسعل الن كم عرادي ما لك عراج بوفتى ولا كالمسعل الن كم عرادي ما لك عراج بوفتى ولا كاند بطور صرب المثل بولاجانا به تواس من مالك معمرادي ما لك بن نويرة بيا اس كى كنيت الوضفلا مقى اورا بين بهائي متم كى طرح مؤد مي شاعر مقاء آخضر سن من نويرة بيا اس كى كنيت الوضفلا مقى اورا بين بهائي متم كى طرح مؤد مي شاعر مقاء آخضر سن من مند منه وسلم كى وفات سينواس مان مهوا منعه اورا بي سنداس كوايني طوت سينواس كى تسبيد كولول سع صدقات كود صول أر في برعائل مقرد فرما بيا منقاء جب آسخ صرت من الله

ے کالی مروج اص لا

ترجمیہ ؛ یس فے کہا کہ بغیر خوت کے اپنے اپنے الل کے لوا در برمت دہ بھو کہ کل کیا ہوگا ہم اگر خونناک دین داسلام ) کوکوی قائم کر ہے توہم اس کی اطاعت کرلیں گے درکہ دیں گے کردین توجمہ کادین ہی ہے۔ رین الک بن ٹویرہ کے ارتدار دابادت کا پہلا قدم ہے۔ اب اس کے بعد سے لے کرفش ہو نے تاک اس کے حالات کیار ہے ہیں ان کا حلا عدیہ ہے

(۱) مالک بن نوره نے عرف بی نہیں کیا کارک فی جلجب ہوتے جنت الحارت انحفزت علی اللہ علید سلم کی خبرو فات سن کرایک سنکر کشیر کے سائقہ مدیم پرجملہ کرنے کے اوا دہ سے جررہ (عواق) سے دوانہ ہو کر بنو تھیم میں ہمنی تو مالک بن نو برہ نے اس کے سائقہ ساز باز کر لی اوراس حبولی مدعیہ بنوت کا وسست راست ہوگیا۔

سواح مقام حزن تك يهني تواس نے ولك بن توبرہ سے خط دكتا بت كى وراس كورة اقت كاركى دعوت دى ورئ دئب نے اس دعوت بر ليك كها - فلما انقت الى المحزن أسلت مالك بن نوبرة ولاعتد الى الموادعة فلجابها كمه

که الاصابیج ۳ ص ۲ ۳ و کرمالک بن نویره دو سرے مصعص اصل تناب بی د استور د استیا مولید کین به علط بید میری و المفوت اسید که ابن جربرطری ج ۲ س ۲۹ م مطبوعه الاستفادة برم مساور که طبری ج ۲ ص ۲۹ ۲ به

(۲) سی حرارہ مرتبہ برحملہ کرنے کے لئے آگے بڑھ منا جا ہتی فئی لیکن مالک بن نویرہ نے کہا کہ بڑھیم میں جولوگ مسلمان میں پہلے ان کی مرکو بی کرنی جا ہتے ۔ جنا بخے سیاح نے بی کیا اور مالک بن نویرہ نے اس کی ہرطرے کی مدد کی کی سیاح کے ماتوں ان قبائل پرجو تباہی اور برباوی آئی چوں کے خود اس میں مالک بن نویرہ کی مدد کی کی سیاح کے ماتوں ان قبائل پرجو تباہی اور برباوی آئی چوں کے خود اس میں مالک بن نویرہ کا بھی دخل تھا اس بنا دیرخود اس کے قبیلہ بٹو پر بوع کے لوگ اس سے لفرن کرنے ۔ اس سے لفرن کرنے ۔ اس انتیر کا بیان ہے ۔

وكرهواما عنع ملك بن نورة اور مالك بن نوره في كيدكيا تفا يدلوك اسم المرهواما عنع ملك بن نورة المراكب ال

جن لوگوں نے ، بنہ سے اپنارشند ، لک بن بویرہ جیسے آدمیوں کے مجرکانے سے منقطع کراپ متاب ان کی بھی آئے کے دروہ اپنے کئے پرلیٹیمان ہوئے سیم

ر٣) سجان کے واق لوٹ جانے کے بعد زبرتان - و کیع بن مالک اور سماعة جو مالک بن تو یرہ کے ساتھ اسلام سے باغی اور می تربو کئے تھے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ، جنا بچر حضرت غالد لبطاح بہنج نوان لوگوں نے آب کا استقبال کیا اور اپنے جع کئے بوئے صدفات آپ کے حوالد کرد بہتے لیکن مالک بن نوارد کو اب بھی بوش نہیں آیا ، واپنے سا نقیوں کو اس کر اپنے ذبیا ہیں گھو گیا ہیں

ایک خاط اس موقع برمودخین عام طور پر کہتے ہیں کہ مک بن نوزہ اپنے کئے پرنادم ہوگیا تھا اور ترود انتا اس موقع برمودخین عام طور پر کہتے ہیں کہ مک نادم اور تیجرو مترود تھا ہ سکر کس انتا اسکین بہاں ان کو مفالط ہوگیا ہے ۔ ہاں یہ عزور ہے کہ مک نادم اور تیجرو مترود تھا ہوسکر کس بات پر ہا انتقال کر انتہا ہوں کے ملائق میں کر انتہا کہ بال کر انتہا ہوں کہ ہے مورث تھے وہ ن می جزیاتی وہ جب دکھے بن مامک اساع اور اور ان کے بوئی میں ماملے الدین ابن منتر ملحق میں ۔

ہنوتیم کے اور ان کی اطاعت و فرمائیر داری کا مقدم کیا اور ان کی اطاعت و فرمائیر داری کا عبد کیا ۔

فاستنعله اهرأء بنى تميم يالسع والطاعة له

ان مرب ورا المراب ورا المراب و المراب

سیکن جیسال ایمی معلوم برگا۔ اگر جاس وقت مالک بن لوزہ پر نین اپنی وستوں کے باوجو د تنگ مبور ہی تقی اور و و آبا فی معلوم برگا۔ اگر جاس کے دکا تھا۔ لیکن جہاں کے تجدید اسلام اور لوب عن اور و و آبا فی شدید فائم تھ ۔ جن نجہ وہ گرفتار کرکے لا یا جاتا ہے ۔ اب سس کے دو اُس کی واند فل س ار تربیش آی ہا واس کی اسس عمورت سیا تھی ہ ہمیں اس سے دو اُس کی ایس عمورت سیا تھی ہ ہمیں اس سا البدا بروال انہ ایس عمورت سیا تھی ہ ہمیں اس ما البدا بروال انہ ایس عمورت سیا تھی ہ ہمیں اس کی فتو عات کا جو ذکر کیا ہے مول فی جدید یا اور من کی فورو سرے دو گول کی طرح اس سے بھی خالط کی فوج سے دو مورد در قبیقت بوگیا ہے دو اُس کا میں اور اُس کا میں دو اُس کی طرح اس سے بھی خالط بروگیا ہے دو اُس کے قائل بو نے برا لفا فا فرو و سرے دو گول کی طرح اس سے بھی خالط برو کے برا لفا فا فرو و سرے دو گول کی طرح اس سے بھی خالط بو نے برا لفا فا فرو و سرے دو گول کی جو گائی ہوئے دو مورد کی کا میں بالہ کی بی تی کے قائل بو نے بیا لفا فا فورون کی دو اُس کی جو گائے ہوگا۔ آے طبری ج ۲ می ۱۹۵ میں دو اس کی بی تی کے قائل بو نے کے جب ساکہ کی جو گائے ہوگا۔ آے طبری ج ۲ می ۱۹۵ میں دو اسلام کی بی تی کے قائل بو نے کے جب ساکہ کی بی تی کے قائل بو نے کے جب ساکہ کی بیا کہ کے جب سے دو ایک کی دو اس کی جو گائے ہوگا۔ آن طبری ج ۲ می ۱۹۵ میا

برغوركه فاجاتية -

واتعاقب كيون كين الاسلساب متعدد روايات بي بوترتيب وارحسب ويل من (١) طبري - ابن اثبر - حافظ ابن حجرا درها فظ عاد الدين ابن كير في عام دوات فقل كى ہےدہ يہ ہے كحضرت فالدكاسرية جب مالك بن نوريه اوراس كے ساتھيوں كو گرفتاركر كے لا يا اور حصرت خالد كم ما منع ميش كيا توخود اركان مربيمي اختلات مبوكيا ايك گرده نواسس كا قائل تفاكه يه قيدى مرتدمي ليكن جندد ومرك لوكون في بن الوقادة انصارى عي كقير شہادت دی کہ یہ لوگ مسلمان مو گئے تھے اور اعقول نے ہمارے سا تھ ناز بڑھی ہے۔ حصرت فالد في اختلات كى عىورت يەدىكىد كرتىدىول كوا يك عكرىندكركى دىكى كاحكم دىاكدومىرسىدن فىلىد كريك - اتفاق سے اس شب ميں سردى غير مولى تنى اس كے آب فيداوں كے بيره دارد كوهكم دباكة احفتواسل كعد" اس فقره ساب كى مرادير تفى كدمروى مصحفاظت كى غرف سے قید اوں کو کھے اڑ معادد یکن چو تک مبولغان کی بول جال میں ادفء "قتل سے کنا یہ موتاہے اس كتيبره داردل فيديون كاكام تمام كردياءاب شوروغل كا واز لمبد بوى توحصرت فالد في مدس بابركل كريوجها الكيابات ہے ؟ " اورجب آب كومعلوم ببواكه ايك غلط فيمي كى بنارىر قىدى قىل كردى كى تى تواب نے فرمايا "جوات كا مكم موتا ہے دہ بہر حال موكر دہ تا ؟ (۲) طبری کی ہی ایک اور دوامیت برہے کہ حضرت خالد نے بدمعلوم کرنے کی غرص سے كى الكسبن نوريه في ارتدا دسي نوبى جيابني ادرأس كى نسبت كون سى شهادت لائق اعتبار ہے۔ خود مالک بن نورہ کو ملایا درگفتگو کی آننائے فتگومی مالک ایک مرتبہ کہا " مبرخیا توہی ہے کہ تمہار سے صاحب (اً قاء دوست ساحی جنین دیدن کہتے کھے" تمہار سے الماحب (صاحبكم) كے لفظ سے مالك بن توره كى مراد أسخصرت صلى الدعليه وسلم كى دا تعنى حفزت خالد فى مليث كركها " كيول! كياده تيرب عباحب نهي يخط"؟ مه كها اورّملوار ک طبری ۲۶ ص ۵۰۲

M

سے گردن اُڑا دی <sup>یا</sup>

(۳) متسرى روايت تيموني كى ہے اوروه يه كه حصرت ايو بريمد لق في حضرت فالد كوهكم دياكه بطاح بين مالك بن تويره بهاس كارُخ كرير - خالد حبب بهال بهنيج تومالك بن نورہ کوطلب کیا۔ یہ آیا تواس کی بیوی ہمراہ تھی۔فالدبونے تخدابو كجوتيرا تفكاماب توأس كواس وقت والله لائلت مافي مثالبتك

تك بنس يلة كاجب مك مي تجوكوت اس

حتى اقتلكتك

كردون كا\_

اس کے بعد دولوں میں مناظرہ ہوا۔ اور آخرصرت خالد نے مالک بن نوریہ کی گردن

(م) جو کتی روایت جواین خنکان نے نقل کی ہے دہ یہ ہے کہ مالک بن نورو نے اپنی توم سے زکوہ وصول کر کے اس میں تصرف کر لیا تھا ۔ معزت فالدنے مالک بن تورہ کو طاکاس سے مازیرس کی تواس نے کہا "میں نازیر صنامیوں لیکن ذکوہ کا قائل بنیں بیوں ان حصرت فالد في فرمايا وكياتونهي جانسًا كمازا ورزكوة دولول بى ايك سائقا للذكا فرص مي أيك كالعنبا بغیردوسرے کے بنیں ہے" اس کے جواب میں مالک بولا " لیکن تہارے صاحب اوپنی وجنال كہاكرتے من حصرت خالد نے بیث كركها "كياتوان كو (آل حصرت على الله عليه ولم كوى ابنا صاحب بنين تجهتا " اس پردونوں بیں تیز كلامی مونی ، مالک بار باروسی ابک ما ت کے جاتا تھا اور حصرت خالد تھی اس کے جواب میں دہی ایک نفرہ دم رائے جاتے گئے۔ آخر حصرت خالد نے اس کی گردن اڑا دی <del>ک</del>ے

اله طبری ج ۲ ص ۵۰۳ من تاریخ بیتونی ج ۲ ص ۱۸ سه استه اصل كتاب مين فنظر جيها بواب لیکن مارے زوبیک برطباعت کی عنطی ہے اصل ف طرب کا حس کی تا سیدطبری وغیرہ کی دوسری روایات سے بھی عبوتی سے سے این خلکان ج ۵ص ۲۲طع جرید مصر

تعقیدردایات ایکورهٔ بالاروایات می سب زیاده عام اور شهرردوایت بهی بد-جانچ مولانا حبیب ارشن ساحب عثمانی نے بھی اسی کوا ختیار کیا اور اسی کو مدار بحث بنابہ بیشا ورف لباً اس دوامیت کی طوت عام رجمان کا سبب یہ ہے کہ اس روامیت کے مطابق مالک بن نوره کے قتل کی ومدواری زیاده ترقید بین کے سرحا پڑتی ہے اور حصرت خالد کی طوف سے عذر خوابی کرنے فالیک وسیلہ باتھا آجانا ہے لیکن حق یہ ہے کہ بیروا میت حسب ذیل وجوہ کی بنا پر لائتی اعتبار نہیں ہے ۔ والف اگر پی جات یہ بھی کو حضرت خالد نے حکم کچہ اور دیا تھا اور بیرہ وارد ل نے اس کا کچھا ورمفہوم نے کرفید اول کو قس کردیا توسوال سے ہے کہ یہ توایک با مکل کھی اور واضح بات کر لگایا۔

رب) اگرم صرف عنط نہی تو میراس سے ام تیم کے ساتھ قبل از انقصائے عدت کاح ما جواز کیوں کڑا بت موگا۔

رہے الدفاء عربی زبان کا منہور لفظ ہے۔ قرآن مجیدادر حدست دو اول میں گرم کرنے کے معنی عین سقل مہوا ہے ہور ہو داروں کا ذہن اس طرت کیوں کرمنتقل مہواکا اس موقع ہے منرت خالد کی مرادعام متداول اور مروج معنی کے برخلات قبل کردیا تھا۔ کے ہیں کہ بنوکٹ ملی زبان میں اس لفظ کے معنی قبل کر بن ہیں۔ لیکن عزار بن الازور حبنہوں نے مالک بن تو ہو کو تقل کیا ہو اور تو نکر اس لفظ کے معنی تن بلو ہم اس میں عزار بن الازور حبنہوں نے مالک بن تو ہو تھے ہیں میں اس تو ہو تر اور ابت وارا نہ تھے جن نج آں حضرت میں اس بنا دیر بنواسد کی زبان دی مطرد حصرت زینب بنت میں ہی اس قبلیا ہے معنی کھی تو ہو تر اور ابت وارا نہ تھے جن نج آں حضرت کھی تو ہو تی زاد بہن اور زدم مطرد حصرت زینب بنت میں ہی اس قبلیا ہے معنی کھی تو ہو آرین الازوں کو معالط کیوں کر مہوا۔ مقی ہو آرین الازوں کو معالط کیوں کر مہوا۔ مقی ہو آرین الازوں کو معالط کیوں کر مہوا۔ مقی ہو آرین الازوں کو معالط کیوں کر مہوا۔ دی اگر یہ سب کی حضرت خالد کی مرا دا در منت اکے خلاف ہوا مقانوان جیسے سخت اولا

ا فاعت اسلام ص ٢٢١ م العقد الفريد لاين عبدرية جهم ص ٢٩٠

تشدول بنته خفس کو پیره دارول بر کم از کم عالب در عقد کا اظهار او گرنا چاہتے کھا۔ نیکن پہاں کوئی تا انہیں ۔ کوئی ناراضگی نہیں ۔ اسے عرف انڈر کا حکم کہ کرفا میش موجا تے ہیں ۔

(الا) مبنو جذر کیے واقعہ میں حصرت فالدسے ایک غلط نہی کا عدد در مہوئی جبکا کھا جس پر اسکا تو جنسی القدر صحابی کی شان کے اسکا جفرت صلی افتدر میں ۔ کا محتور ہے ہوئی کے بعدان سے بھراسی نوع کی غلطی کا عدد در مہو۔ فلات یہ بات نہیں ہے کہ محتور ہے ہی داؤل کے بعدان سے بھراسی نوع کی غلطی کا عدد در مہو۔ فلات یہ بات نہیں ہے کہ محتور ہے ہی داؤل کے بعدان سے بھراسی نوع کی غلطی کا عدد در مہو۔ فلات یہ بات نہیں ہے کہ اس کی قبود

کیا جائے اوراس پر بہت و گفتگو کی بنیا در کھی ہوئے۔
اب رہی باتی بین رواسیں اُن کو مکی جائی طور پر سامنے دکھ کر غور کیجئے توصاف معنوم
برگا کا صل روایت وہی ہے جو ابن سکان نے نقل کی ہے۔ باتی دونوں روا بنوں بیل بی ایک روایت کے مرزے نے لئے گئے ہیں عواوہ بریں یہ روایت اس لئے بھی اسم ہے کہ ابن علکان نے اس کو دشیتہ بن او تی تا و فی سے بھی او دہ بریں یہ روایت اس لئے بھی اسم ہے کہ ابن علکان نے اس کو دشیتہ بن او تی تا و فی سے بھی کی کہا ہ اردہ سے نقل کیا ہے۔ ابوزید و شیتہ بن او سے اور یہ و سے

اَقُل كَيْمِ الله النفيل التباسات كوبك جامرت كرك ايك برمن النفيل في كتاب ارده لوثمير كنام مع شائع كرد باسع رابن شاكراس كناب كانتبات فرمات من التي ا

كاميجيل يتمل على فوائل كثيرة ببت عمره كذب عدد أله مره يرتس ب

اس روایت سے یہ بات با کئی عداف ہوج تی ہے کہ ، مدر ان برد اگر چراوا قائی کے انہوں ان برد ان اگر چراوا قائی کا انہ رہیں انکین وہ مشکر دکوۃ کی آرمینت کا انہ رہیں کیا اور میں میں میں میں کے حضرت کا اور آنا ہے انہا کا آنا نیا مانیوں کر کوۃ کے بارٹیس کیا اور اندام ہو ایر کا آنا نیا مانیوں کر کوۃ کے بارٹیس کیا اور اندام ہو ایر کا آنا نیا مانیوں کر کوۃ کے بارٹیس کیا اور اندام ہو کا اور کیا ہے کہ اور کیا ہو کہ کیا ہو کہ بارٹیس کیا اور کیا ہو کہ ہو کیا ہو کہ کا ہو کہ کیا ہو کہ کو کہ کیا ہو کہ کو کہ کو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی کو کہ کو کر کو کہ کی کر کو کہ کی کر کو کو کہ کی کو کو کو کہ کو کہ کو کر کو ک

له فوات الوفيات جراص ١٢٥ مذكره الوزيد وألير

اب الفين معلوم كرنينا جامية ناكريدا مذازه موسك كرحصرت خالد في مالك كوشل كرك احكام فلافت كى خلاف ورزى كى يا تعيك ان كےمطابق عمل كيا . حمزت فامدكو حمزت إبريح اغليفه رسول فيحصزت فالدكو عمات ورصريح لفطول مين يحكم دياتما ك احكام وبدايات إسجبتمكسى عبر اوران وواوراقامت كبواراسك جواسبين ومان كےلوك كيم اذان وب اور نمازة مكم كولىن نوتمان سے اپنے مائتھ وكولىكن اس کے بعدتم ان سے پو جھوکہ تم لوگ زکواۃ مھی اداکرو کے یا نہیں اگروہ مال کرلیں نوتم اس کوتبو كرواوران سيكونى تعرض مرز بلين الروها داسته ذكوة من الكارى بول توكيران يردها دا بول دوادر مزيد كوني بات مذكرة

حنزت خالد نے سام برآخریں معبق ماغی دمرندلوگوں کو دنیا بت عنت سرایت دی تقیں يبان مك كالعصن مسلما لول كواس يرنا كوارى ملوني توحصرت خالد في جو كجيركيا بتفاخوداس كاطلاع باركاهِ خلافت يلى كي - أس كيواب بي عليق رسول في يو كي لكما - أس ساندازه مبوكاك حعزت فالد كے صرود وافتيارات كى قدروسيع عقى عدديق اكبر لكھتے ميں :-

جن في اهل شه ولا تنين ولا اشرك كامول من يورى كوشس كروادرسى مدد کھار جن نوگول فیصلانوں کوسل کیا ہے ان میں سے کوئی شخص اگر تمہار سے ہائھ لگ جائے آئی تم اس کوفٹل کر دواور دومروں کے لئے اس كوعرت بنادر ان كمالا دة بن لوكون في الترسي مخالفت اوراب وت كى ہے اُل يل الأسى كي كرف كو مرحمنا مدب اور مفد المحمد توأس كولمي تتل كردد -

تظفرن بحيرتش "سنين الاقتلته وكلت يه غيري ومن إحستهمن حادالله اوضاده من تری ان فی دا بك مسريداً فاقت له

سه سرو ۲ مر من ۲۰ ه شه طبری ۲۲ ص ۱۹۷

حصرت بو بجرف حصرت خالد سے تسم لی که اگر مالک ان کے ماتھ را مالک ان کے ماتھ برمائے گاتورہ اس کو

وعزم عليه ليقنس مالكاً أن اخذاع أه

تسل ردیں گے۔ اب تک سم نے جو کچھ لکھا ہے اُس سے مالک بن نور یہ کے قبل کی نوعیت یا انکل صاف اور داختے میرویاتی ہے اب ہم کو اس شہادت کا نمی جائزہ لینا جا ہیں جو مالک بن نورہ کے اسلام

سےمتعلق ہے۔

ملك بن نوره كاسلام كي شهادت يعجيب بات به كجو كروه مالك بن نوره كو كرفتار كرك لايا تقا

کے خزاندالادب جواص ۱۷۷۳ء خاص حصرت خالدا در ملک بن فررہ کے واقعیر الودیاش احمرین ابی ماشم اینقیتی نے ایک رسالہ لکھا تھا شیخ عبدالقادر بن عمر البغدادی نے اس رسالہ کے اقتباسا انقل کے میں ۔ یہ نقرہ اسی اقتباس میں ہے ۔ اس میں اگرے کائی لوگ ہوں کے بلین مالک بن لویرہ کے اسلام کی شہادت صرف دو تخصوں سے ہی مردی ہے ایک متم بن لویرہ اور دو مرسے ابوقتادہ انصاری اول الذکر مالک بن لویرہ کے بھائی ہی اور بھائی بھی کیسے ؟ ان کے بواشعار مالک کی مدح میں ادب کی کتابوں میں مذکور میں ان سے اندازہ ہوسکتاہے کہ متم کو ابنے بھائی کے ساتھ کس در حبوقیدت وارادت اور مجمت بھی ساب رہے ابوقتاد انصاری نواس میں شریعیں کہ وہ جلیل القدر صحابی میں لیکن اس سلسل میں مندر عبر خیل دو باندل بن غور میں ۔

را، ایک یه کوهنرت این ناده نے جوشها دت دی جاس سے صرف یه معلوم برتا ہے کہ مالک بن نورہ نے ان ان دی ورنمازیر سے دیان ادائے نہ کو قاکا کہیں پر کوئی ذکر بنیں ہے جو حالا نکہ مالک بن نورہ سے جو حباک میں بر کوئی ذکر بنیں ہے جو حباک میں بر می دواسی بر حق نسی محض اقامت اذان دصلوۃ کی شہا دت سے اس کا اسلام اور تو بین الارمداد کیوں کر تابت مو سکتے ہیں ۔

(۲) حصرت صدر المسلم وتا عرام بعد المسلم و المراح ا

اس کے قبل کرنے میں باکوری کا نمب میں اوران برقبل سلم عدا یا خطاع کاکوئی الزام برگزها کدنہ براہا۔
الم م کے ساتھ تکاح اس بحث کے طوید جانے کے بوداب م کو داقد کے دو سرے اسم جزیعی الم تم کے اوراس کی حقیقت ساتھ نکاح کی طرف توج کرنی جا جیے۔
ادراس کی حقیقت ساتھ نکاح کی طرف توج کرنی جا جیے۔

واقد زیرسجت میں مالک بن تورہ کے ساتھ اور میں اس کے ساتھی مارے گئے مجھاور مربیکا
معاملہ ایک بی بخفالدین اس کے باوجود حضرت فالد کے خلاف جوشورش بیا بہوتی اس کی بنیا وہ الک
بن لورہ کا ہی تشق کھا اس کے باوجود حضرت فالد کے خلاف جوشورش بیا بہوتی اس کی بنیا وہ الک
بن لورہ کا ہی تا ہے تمان کا نامور شاء کھا۔ اس نے اپنے بہائی کے مرافی اس سوزو در دے ساتھ ملکھ کا نفو
نے اگ دکا دی سے بج کی ذبان پر بہنے گئے بہال تک کہ خود حضرت عمر نے فرمیا کہ بن ارشو کہ سکت اللہ
متم کی طرح میں بھی اپنے بھائی زید کا میں مذکور میں مذکور میں دو بھی دی بہی جو سالک کے مرشوس کے سے
کے بوشور میں بھی اپنے بھائی زید کا میں مذکور میں دو بھی دی بہی جو سمتم نے مالک کے مرشومی کے سے
کے بوشور میں بھی اور جو بسی می اور مرشوکی کی سے بی ٹرو کرئی دھ جھ مزت خالد کا ام تم سے جس کے حسن و
جال پر سب کا افعان ہے عقد نکاح کر لدید ہے۔

ت جہاں مک بہلی وجہ کا تعلق ہے تو ظامر ہے کہ یہ شعر کی کرشر سازیاں میں ۔ان کی ذمہ داری تصر ا فالد برگیوں کر عامد عبوسکتی ہے۔

المردكا مام جنون كو ديا - جور كاخرد جوجاب آب كاحس كرشم سازكر مع دري المرس كرشم سازكر مع دري دو سرى ده برى دو سرى ده با توري غلط به كرج هزت خالد في مالك جس دن تش بوا بها سى دو و مكاح كيا به بلااصل يه به كرجو نكر مالك مرتد تشل بوا تقااس مي اس كى بيوى كوح هزت خالد في بيا بالذى باليا بجراس كو بدا زاد كركاس مع نكاح كيا وينا بخوا بن شاكر و محد بن عوالوالذى ادراب كو بدا زاد كركاس مع نكاح كيا وينا بخوا بن شاكر و محد بن عوالوالذى ادرابوزيد و تمدين الوشاء كروالدس كالكهم بي

کتے بی کف لدنے ام تیم کو مال عقیمت بیں سے خریرا تصااور میران کے ساتھ تکاح کر سیا تھا۔ قیل اندا شتراهامی العی و تروز عماوقیل اعداعد د شرد سعض لوگ بیکھی کہتے ہی کام تمیم نے عدت بوری كى تى اس كے بعد خالد فيان كوسيعام كاح ديا تو الفول في تبول كرايا-

حيض تعضطها الى مسه فلجابة

اسی سے ماتی طبی طبری میں بھی ایک رواست ہے جس سے قبل مالک کے بعد فوراً نکاح کرنے كى تردىدىدى بيئاس رداست كالقاظريس وتزوج خالِدُ ام تميم ابنة المفا ادرفالدن ام يم سے شادى كى ادرأس كوس كے وترکھالینقضی طیشرھا کے طہرے یورا ہوئے تک کے لئے اس کو چیوڑوں

ان روا یات کے میٹی نظر ہما را قیاس یہ ہے کہ صورت بیٹی آئی بلوگی کہ پہلے حضرت خالدام تیم کو با بذی کی حیثیت سے اپنے تصرف میں لائے بول گے اور اجد میں حب آس فے اسلام قبول رابا مبوگا توا زاد کر کے اس سے نکاح کربیا مبوکا ۔ اگرا نے دالوں نے حب مالک بن تورہ کے اسلام کا جرعا کیا توجوں کراب س کی بیوہ باندی بن بنیں سکتی تی اس بناریاً س کے سا تقیمصرت خالد کی تسری كوالخفول أتزوج سي تعبير كرديا اوراب صورت مين كنى كرو حصرت عالدني قبل مالك فوراً بعد نکاح کیا ، عالا نکریسی ابر منادہ انصاری میں جو اس خبرکے سہے بڑے ذہر دار را وی میں جب ان سے دریا فت کیاگیا کہ کیا آپ کی موجودگی میں نکاح ہوا تھا " توا تفول نے صاحب س سے انکارکیا <sup>ہے</sup>

اب بهال دوسوال بيدا بوت مي :-

وا) اگر در حقیقت وا متدکی صورت بهی ب توصفرت خالد نے بنیراذین خلیف کے سبایا رُکُونا شركان جنگ ، من كون كرتفرت كيا - الفين اس كاحق كهال تفاع (۲) حصرت عرفاروق في حصرت بو سريسيد كيول مطالبه كيا كه وه فالدكورهم كري -يهاسوال كاجواب يدموسكما ب كمكن بصحصرت فالدف دريدده حصرت الوسكر ساس له فوات الوفيات جهص ١٦٥ - ١٢٨ كه طرى جه ص ٥٠١ كه فوات الوفيات ج ٢ ص ٢٢٢

کا جازت نے رکھی مہو۔ یا ممکن ہے کا تھول نے ہا مریر منظوری خلافت البیا کیا ہوا درجنگے موقع پر بیاا دقات البیا ہوتا ہی ہے۔

علادہ بریں ہم ذیل میں ایک دوایت بیش کرتے ہیں ہے اس تسم کے معاملات ہیں ہیک وقت حصرت خالدادہ بریں ہیک وقت حصرت عرفارون وزنوں کے نقط نظرادر عمل وکرداد کا فرق ظام مرمو گا اور س سے مذکورة بالا دونوں سوالات کا جواب ل جائے گا۔

بین بس طرح اس روایت کے مطابق حفرت فالد نے مسلانوں کی اجازت سے مزار کے فعل کوجائز قرار دیا اسی طرح وہ اپنے معاطم میں ام ہم میں نفرت کوجائز قرار دیا اسی طرح وہ اپنے معاطم میں ام ہم میں نفرت کوجائز قرار دیا اسی طرح حصرت عمرفار دی آبیرا دن فلیف کے صوار کے فعل کوجرام اور اس بنا ربراس کوستی دیم قرار سحجے تھے اسی طرح ام ہم کے معاطمیں بھی وہ حصرت فولد کے عمل کوجرام اور ان کوستی دیم قرار ویتے تھے لیکن ظاہر ہے ام ہم کے معاطم میں تو حصرت آبو ہے فلیف کھے اس بنا براگر وہ فالد کے تھے۔

الم الاصابيج ٢ ص ٢٠٠ تذكرة عزارين الازدر

كو جائزة اردي تو كيرحصرت عمر كا مطالبة رهم خالد قطعائب بنياد مبوجاتا ہے، جنا نجواليا ہى مبوا اور حصرت ابو سجر فے حصرت عمر کے مطالبہ كورد كرديا -

حصنبت الو بجر كا ديت العالم البهال مك ما لك بن نوره كے نفس وا قعه اور حصرت خالد كے الم تميم كے ما تعو وكاح كانعلق بيصمد بالكل صاعدادرواضح موطانا بادراس مين كوتى عل وش ماق نهيم بها البتا يك منى موال يدبيدا موتاب كحب مالك بن وره كتن كرفيس صرت فالدى بجاب معادراس بناير حصزت الوسج في حصرت عمر كے تنديد اعراد كے باوجود حصرت خالد كے خلاف كونى تادى كارردانى ننس كى توريراً خرصديق اكبرف متم بن نوره كوخون بساكيون اداكيا ؟ حواب برے كوار معزت الو بحركى دائے ميں حصرت فالد نے مذكسى اجا زفعل كا ارتفا كيا تفاا وريذا عفول في الني حدس آكے قدم ركما تفارلين أس ميں شبهب كرمعزت الوسج كوتعياس وانفه كاطلال اس يلق عزور تفاكدا كرحفرت خالدمالك بن تويره اورأس كيما تعيو كونس كرنے كے بجا ئے مدینہ بھیج دیتے توجی طرح جنگ بزاخ كے قيدى قدي بن هيارة اور عيينه بن حصب الفن دى وفيرم ما مدينة أكرمسلمان اورايندا ويعمات عموكة يق اسی طرح اغلب کیا لقین تھا کہ مالک اور اس کے ساتھی تین سلمانوں کی ماتت وقوت اور عفووهم صدلتي كورسيحه كرمسلمان موجات وايك طرات حضرت الوسير صديق كابرذاتي احساس د ناتر بها ا در دومهری جانب متم من نویره جوسلمان نقاص کی دل جویی کیمی صردری کفی <sup>ا</sup>س مها و يرحصرت الوسجمة في بهطورت ليعب قلب مذكه بطورسزا خون مها از اكيا ادراي وج بهم كرينون بہا فالدہن الولید سے بنیں دلوایا بلکہ آپ نے تو دبیت اللہ اللہ اللہ عصاف می يهبي كديفل صرف حكومت كى سياسى مصلحت بيني كانتيج مقاء

یا در کھناچا ہے کہ صداتی البرجن کی فطرت اور المعیت ہیں مبائع وہیرہ ی اسوہ منہوی ہن کی تھی اسموں نے اس موقع بروہ ہی کیا جو اسی نوع کے ایک موقع براس سے پہلے استیفرت میں المحالی علی استیفرت میں المحالی علیہ دسلم کر چکے تھے۔ لینی ہنو جذر یہ کے جندا فراد کے قبل برجیب حصرت خالد کے فلات احتجاجی ہوا قوائب تے اپنے ذاتی طال دخرن کے باوجود ابک طوت توبیکا کہ حصرت قالد نوان کے منصب
سے الگ بنیں کیا اور دوسری جانب حصرت علی کی معرفت بنو جذر کیے کو نصف خوں بہا واکیا۔
سیکن بہ خوں بہا عرف ورثائے مقتولین کی دل جوئی اوران کی تسلی آیشفی کی خاط محسا۔ جزائیے
حصرتنا الاستا ذیمولانا السید محد الورشاہ الکشمہ بی فرملتے ہیں۔

اور مین خول بها در کرنا میری دائے میں بیک التی کی عدا کو ت بر معنی کھا۔ کیوں کہ بنو جزمیہ نے اگر جدال حصر رت ملی اللہ علیہ در کم سے کسی جزر کا اگر جدال حصر رت میں اللہ علیہ در کم سے کسی جزر کا مطالبہ نہیں کیا بھا لیکن یا ایس بھا ہے کسی نہیں کیا کہ مقتولین کا خون دا نگال حالتے ۔

مِهد اعداى فِحمولُ عَوجُو مصلحة فانهم وان ليم يط لبولا بشي كذنه مويوض ان هِل سر دَهُمُ مُر له

حضن الدیم و مرکا انتران الب عرف ایک بات باتی رہ جاتی ہے اور وہ کر آخر حصرت الوہ ہر کر آخر حصرت الوہ ہر کر اس مالدین اس فار ندید اختلاف کیوں ہوا ؟ توایک وہ شخص فی بہد بنوت اور اس کے بعد بہر خلافت عدد بھی کا مطالد کیا ہے وہ عین دفات بنوی کے دقت ۔ اس کے بعد بہر خلافت عدد بھی کا مطالد کیا ہے وہ عین دفات بنوی کے دقت ۔ اس کے بعد بہر بھا اسلام کی روائی اور ما انتین زکوہ سے قال کے بواقع بر کھی اسی فوع کے اختلافات ہو جگے ۔ میکن ان انتہا فات کا نتیج کیا جواج محضرت عمر فاردق نے اپنی اے سے رجوع کیا اور صدیق اکبر کی اعما بت دلئے جسین تو بازر سنجید گی فکر کی داد دی ، چنا نے مطالم زیر بحث میں بھی ایسا ہی جوا بعد میں اسی داخہ کے سلسلہ میں جھزت تمر نے اعتراف کیا کہ دھم اللہ تا ہی جوا بعد میں اسی داخہ کے سلسلہ میں جھزت تمر نے اعتراف کیا کہ دھم اللہ جال مدی بالدہ جال

سه فنيش الباري يرم م ص عدا

العنرت مركع بدخلافت من ممرين ورو تريم حصرت فالدس قصاص كامطالبوكبا

توائب في اس كورد كرديا ادرفرايا لااسرد شبئا صنعد ابوسكوله

الا اسرة سنبا عنده ابو بحرات الوبجر و في كري بي اس كورد بيس كردن كا اعلى به به كحفرت عرك مزاج بي ادل تو يول بي تشدد بهندى بهت زياده كلى اعداد و مكومت كى براودا ست ذمه دارى كا بارگرال بيس برا كاس دفت تك أن برخلافت و عكومت كى براودا ست ذمه دارى كا بارگرال بيس برا كات كاس كن حفرت ابو بحر عدال كى نفواد قيق دس عكومت و سياست كرجن باديك اكات برا بي فقى حفرت عرب فود حفرت عراس بوجه كي نفل برا بي فقى حفرت عرب فود حفرت عراس بوجه كي نفل برا بي تو حفرت عرب بو حد كرا بي بوسكتى ، ليكن جب فود حفرت عرب باديك المات برا بي فقى منارت كرد و في كرمطابي جواب منارت كرد و المنارت و ا

ائنى سى بات تقى جيداف نه كرزيا

سله سروا نيتر داوب عبد عن ١٠٥٠

### العلم والعلار

رجس النارا ما مورت ماآمر بن مورالرئ شهرة آن ق آب جامع بن العلم وقصد الانها بت العالم وقصد الانها بت العادة و م من مه مورد بر برحد أو ترب مولاد عبد الرزق ما حب لي آبادي بي دور يك به شال الرب الورمتر جم يحيه جات مي مه مورد بروق المستفين سد خالع يك من مه مورد بروق المستفين سد خاله الوالفاره آزادك الشري كالمي بي يم المورد و المستفين سد خالع يك ياست مرد و في المن من من كرون الع من في عظمت الوران كي دم واربول كي تفسيل برخا بي محد فالفي الما القطم تقطم سال من المورد في المن من من المورد المورد المورد في المورد المورد

### اسلامي تصوف كانشوونما

11

جناب گوئی چیزنارنگ ایم الے (ربیبریت سکالر، زبلی یو نیورسستی - دہلی)

دېنې ين سفر اېنيېر سلام يې د فات کے کچرې بعدا سلام مي معاشي مسباسي اور ساي ديوه كى بناريركتى درت بيداً موكئے - ان ميں سے اہم شيدا درمسزل سے -مقزل اسام ك عقلی رنجان کے سب بہلے علم بردار سے تعرافیت ذات کا جو تصور انفول نے بین کیا وہ صرف عقل کی بنا ریر تھا۔ اس کارد عمل یوں ہوا کہ توکل اور مهادت کے رجانات جواسانی میں پہلے سے موج دیتے، زور یکومنے لگا ان کی ناز گانی است اور علمات دین ئے کی ۔ ایک مت مک ان دونوں گردموں کے مابین سخت مخالفت جاری رہی ۔ مقد آم اور حكما كروه في المحيل كوفلسف دمرسة ورزنديقيت كي تعليل فتها كس اورها مي فارجيه درصفاتيه كي تحريجي وجودين أمين وليكن مذهب كي أيادي عذور تول كوبورا كنے سے يہم دو گروہ قاعر تھے۔ معتزلہ و مهب كوغل كى كسونى يہ كسے تھے ب سے عوام كعقامدين مذبرب ميدا موكيا ورمزمها عقادا درلقين عائب موني كاليحصى اور توی زیدگی میں سلام نے جوم کرست بدائی می دہ ہی شک دخر کی نظر بونے لگی ۔ : وسری طرف علما اورفقها منقولات يراس قدر رور دياكه مزمهب بيند بيرون اعمولول استيت گیرمنالطبن کے روگید - اور قرآن کے میرسے سادے صول دوران کار علم اعماد میں کم میں دبنى سيان كى اس نشايس عوام ايك واحد مغزله كى عقليت عدد درووم ى دا من علماله فقهار کی ظاہر ریسی سے بیسال بے زار سے ۔ اندریں صلات عزورت تھی لدند بہا کو ا

ہے میل ظئا ہر ریستی سے آزاد کراکے می کا اعل دوح کوبے تقاب کیاجائے اور نرسی معالموں میں عقل کی نارسانی ثابت کر کے گہرے نرسی احباس کے لئے گنجا بین کالی عائے۔زندگی کے ان تقاصنوں کا ساتھ دینے کے لئے اصوت کو برسر کا را ان کا موقع الگا حن عشري رالمتوتى الم - ١٣١١ ع) وه يهل بزرگ مي جنبول العالية کے ذراعیمعتر لم اور علمار دونوں میں محبولة كرانے كى كوشعش كى ان كا تعلق بہلے مفتر لے سے ادر كيم علمات دين سے رہا۔ اعنول فيمقنزله كے منطقى استدلال كوانيا يا الكين فداكا جوتصور ش كياس من سفاتيا درمنا بيته كيبتسي عنفات أو رقرار د كما عشري ك سدى من المنى ك عالمين اماه عراني رمتوني المال عرى سندان كي فلسفيان تحيل كي غوالي كِنظر إت سادى دينيات كاوه نقطه ارتفارس جنبي تاريخ صديون سيدي كررى مقى مغزلاوران كي بعدا في دالي المستبول، دم بول اور زمذ بقول سف عقل محن كري أخرى مجت قرارد سے رکھا تھا۔ غزالی نے بنی غیر عمولی قوت سندلال سے س کی تھی کی اوریشا كرديا ككشف تتى عقل كر زراييمكن تعين عكاس كسلنة واردات قلب الازمى بيط اس طرت مام غرانی فے نصوف کے ان رہا مات کو جدند مبی احساس کی تعبق غیادی صرور لو كوبورا كرنے كے لئے آغاز اسلام سے آمستہ آمستہ ما منے آرہے تھے ، ايك تقل بالذات مسلک کی حیثیت دے دی ۔

سرج بحرکات ان زاسلام کی پہلی صدی ہیں اسلامی سنطنت کی وسعت کئی گنا ٹرہ کئی۔ فوظ کے عبومی کام انی اور خوش صابی کا بھی دور آیا حب کا ٹرروزہ ہ نی رمد کی پر نہا بیت گہرا مہوالیب

مع يدميرعى: ١٠٠١ من ١٠٠٠ عام عادم

کے ڈاکٹر تا رائید: WFLUENCE 3F ISLAM 0V , VUIA V DULTURE میده می المرائد المرائد کا المرائد کا المرائد کا المرائد کا المرائد کا المرائد کا المرائد کی المرائد کا المرائد کر الم

فلیفروقت کا تعلق خانقاہ و مجدسے بنیں ملک بخت دناج سے دینے لگا۔ بادشاہ اب ممرد مینار سے الگ قصرد ایوان میں بنایت جاہ وحشم سے میش دعشرت کی زندگی برگرتا تھا۔
اسلام میں یہ تبدیلی معاویہ ( - ۸ - ۱۲۱ - ۶) کے عبد حکومت سے آناشم وع مبدئی معاویہ کا بٹیا اور ولی جہد رزید ر ۲۸ - ۱۲۰ - ۶) بلاکا خراب فیش تھا۔ وارالسلطنت کے مکسے وقت آنام کی نرم ، منگ ، کیکین نصا میں کچھ سے کچھ مہوئیں ۔ وب کی سام ہ مزاج اور سخت گئیرسیسی شام کی فرم ، منگ ، کیکین نصا میں کچھ سے کچھ مہوئیں ، وب کی سام ہ مزاج اور سخت تنہ برل مبواتور ہی ہم کسر میں ویک عام تھی اعجبی کی میں مورث کے عام تھی اعجبی کی میں اور خوش میں شی دیا ہے عام تھی اعجبی کی مگر فارسی نے لے کی تو خرم ہے لا پروا ہی کے رجانات اور نوش میں شی دیا ہے ۔ اس وت نوم میں میں مست و خراب سے ۔ بہرہ اور اذر اور دور را ، زمبی حس سے بہرہ واور اذرت میں مست و خراب سے ۔

دین دارطبقت بهت سے زرگوں نے علوست و تت سے قطع تعلی کھی ۔ پرنہم کا شکر مبورگے کیوں کہ حکومت کی طاز مرت اب بنی تقا حنول سے کرائے گئی تھی ۔ پرنہم میں اسٹا مدانیا میں کا بیان ہے کہ بڑو آتیہ نے اپنے طرفیل سے اسٹ دید تقابل بیداکر دیا گئے کے جذبات کو سخت عدمہ پہنچنے لگا۔ لوگ حسرت و پاس نے سا تقدر مول الشراور خلفا کی جذبات کو سخت عدم پہنچنے لگا۔ لوگ حسرت و پاس نے سا تقدر مول الشراور خلفا کی ارشدین کے دخالی سے لوگ کا نب اُ کے مقالی سے لوگ کا نب اُ کے مقالی سے لوگ کا نب اُ کے مقالی سے دور تھی کر مقرت خواج سی توسف کے مقالی کے دخار سے اور جانج کے مقالی سے دین و سے میں اور جانج کے مقالی کی گوٹ گیرد ہے اور جب جانج ہے کہ مرف کی خرس کی دیا تقدیم تو ایس کے مقالی کے دورا قدیم تو ایس کے ایس کی شرک کوٹ گیرد ہے اور جب جانج کے مرف کی خرس کی خرس کی تو اللہ کا دورا قدیم تو ہوسی ایس کے دورا قدیم تو ہوسی لیسے در اقدام تا ہوں گئی دیا لائے ۔ دا قدام آباد میں مرف کی خرس کی تو اللہ کا دورا قدیم تو ہوسی ایس کے دین دار طبقے کو شدید رہ نا ہوا تھی و اقدام سے مسیدان کے دین دار طبقے کو شدید رہ نا ہوا تھی و اقدام سے مسیدان کے دین دار طبقے کو شدید رہ نا ہوا تھی و اقدام سے مسیدان کے دین دار طبقے کو شدید رہ تا ہوا تھی و اقدام سے مسیدان کے دین دار طبقے کو شدید رہ تا ہوا تو اقدام سے مسیدان کے دین دار طبقے کو شدید رہ تا ہوا تو اقدام سے مدال کو دین دار اقدام تا ہوا تھی در سے مسیدان کے دین دار طبقے کو شدید رہ تا تعدام کو دین دار اقدام کیا کہ دورا تعدام کیا کہ دورا تعدام کا دورا تعدام کیا کہ دین دار طبقے کو شدید رہ تا تعدام کیا کے دین دار اقدام کیا کہ دین دار طبقے کو شدید درات تعدام کیا کہ دورا کو کیا کہ دورا تعدام کیا کہ دورا کو کیا کہ دورا کو کھی کیا کہ دورا کی کھی کیا کہ دورا کو کھی کیا کہ دورا کی کھی کیا کہ دورا کی کھی کیا کہ دورا کے دورا کی کھی کی کھی کی کھی کے دورا کی کھی کی کھی کے دورا کی کھی کی کھی کی کھی

ان عالتول مي رائح العقيره اور ساحب بان ولول في الكاس كمواجرة

ل تاریخ مشائخ حیثت، ص ۸۸ ، ۱۹ ، سه

نه تعاکه وه ایسے من شر نے سے علی کی افید ارکبیں جو تباہی اور بربادی کی طوف بڑھ رہا تھا ان لوگوں لیس ماندہ اور متو سططبقہ سے تعلق رکھنے کی بنا دیڑ علی طبقہ کے خلات آواز اُسٹانا ان لوگوں کے لئے خطوہ سے خانی نہ تقاس لئے تو اُلگیٹ کی ہر جی کو ترجیح دی گئی۔ لذت برستی اور میں کو ترجیح دی گئی۔ لذت برستی اور میں کا میٹو اور میں کے دھا اس کی نظام میں اور میں کا میٹو اور میں کا میٹو اور میں کا میٹو اور کی میں میرو معاون آنا بت میونی ۔

پروفیسرراؤن نے ام متبری (متونی سود - ۱-ع) کی سندسے بنایا ہے کہ بدین داربر اسول انشرادر صحابہ کرام کے نقب قدم بر علینا سعادت سمجھتے کے ادراس رعابت سے اکفی تابین ادر بت تابعین کہا جاتا تھا یہ مستودی کے بیان سے اس کی تصدیق ہوتی ہے کہ ایسے لوگ جو ریا عشت دعبادت میں خاصل متمام کرتے تھے، بہایت سادہ نیاس پہنتے تھے ہو صرف ایک خرفہ برمنی تھا۔ بہ خرف عمونا صوف راونی کیڑا) کا بنا ہوتا تھا۔ پر فیسر انگلس ابن قلدون کا جوالیٹی کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ارباب جاہ وشم کے ابن قلدون کا حوالیٹی کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ارباب جاہ وشم کے انہ اس کے مقل بلے میں صوف کا یہ نرقہ یا حگر بردا تھا کا نشان بجہا جاتا کھا۔ اپنے اسی ب کی رعابیت سے آگے جل کریز زرگ صوفی کہا ہے لگتے اسلام میں صوفی کی اصطلاح اپنے موجودہ معنول میں شروع تویں صدی میں مردج ہوئی۔

تصوف کا پہلاد در انصوف کی نشود ناکے دوردر قرار دیئے باتے میں پہلاد والرسلام کی امید از اور در انصوف کی نشود ناکے دوردر قرار دیئے باتے میں بہلاد والرسلام کی امید از اور دور مرانویں صدی سے بار مہیں صدی تاریخیں صدی تاریخی صدی تاریخی صدی تاریخی صدی تاریخی سے تاریخی سے تاریخی العقیدہ سلمانوں میں سے تاک ۔ پہلے دور میں تصوف کوئی جدا کا زمسلک نہ تھا بلکہ اور مح العقیدہ سلمانوں میں سے

ل LITERARY HIS TORY OF PERSIA! ايصنّاص عالم

\*\*\* OF LITERARY HISTORY OF ARABS

نزلفظ معوفى كى السل كے لئے الدخظ عبو الديخ تصديف اسلام س ؟ ١٠ - ١٠٩ ، برادن عن ١٠٦ ، سيد اميعي عن ١٥ م و مواور فلين احديث مي والدي الديد الديد

لله تكلسن به H. A ياص عه و والمرتزراجيد : با III. و ص عه

ده لوگ جوریاصنت درعیادت مناعت درکل ، زیدو درع اور ردهانی ذوق وشوق میں در مردل سے زیاده استمام کرتے ہے ، صوفی کہلاتے تھے ، عدو مرے دور میں تصوب نے مصوب لیے ما بعد الطب یاتی نظر بات و شب کرلئے ملکر یکی محدد سلسفوں اور کروبوں میں میں میں میں میں است اور کروبوں میں میں میں میں است کی ا

اسلام میں تصوب کا آغاز جا ہے میں اور بیٹ تدمی اور فرقدسی سے میں اسلام میں تصوب کا آغاز جا ہے ہوتی ہے ۔ دہ صرب فراکی طرب متوجر رہے تھے اور حضرت آبو بجر و مناسب آزاد ہے ۔ ان کے بعد حصرت آبو بجر و حضرت میں اور میں اور حضرت میں اور میں اور حضرت میں اور میں اور حضرت میں اور حضرت میں اور میں اور

اس میں شک ہیں کاسلای تعلیات رسیا بنت کے فلات میں تکی قرآن کے استدکا جو تصور پنی نیا، اُر ہرو فقر کے رجا اُسٹ کا لازی فتیجہ سے بکاس کا بیان ہے کہ قان میں اللہ کی عظمت اور حبلات نے اس کے رحم و مجت کے دصاف کو دیا دیا ہے۔ قرآن بی یوم الدین اور اس کی دہشتوں کا ذکر بھی بڑے موثر اغزاز سے کیا گیا ہے۔ حد سے بڑھے ہونے احساس گناہ اور خوب مزاوجز انے اسلای زبرو فقہ کے رجان کی نشوو نا میں مدندی ہے اس کی ایک مشال خواج سن تھری دمتونی میں ہوئے اس کی شخصیت ہے۔ ان پر برقت خشیب الی کا غلب رسما تھا۔ اس کی تصدیق ان کے من کمتو بات سے موتی ہے ہوئے اس کی تصدیق ان کے من کمتو بات سے موتی ہے ہوئے اس کی تصدیق ان کا عقاد مقا کہ حزن و بھوت ہے ہوئی ہے ہوئے اس کی تصدیق ان کا عقاد مقا کہ حزن و بھوت سے موتی ہے ہوئی ان کا عقاد مقا کہ حزن و بھاتھ میں میں ماسیت سے اس کا بہترین دسیلہ ہوئی الحق نون کا مسلک کو قرید میں الحق نون کا الحق نون کا مسلک کو قرید میں الحق نون کا تعقاد مقا کہ حزن و بھاتھ میں کہ مسلک کو قرید میں الحق نون کا الحق نون کیا کہ کو کی کھون کے کہ مسلک کو کھون کے کہ کی کے کہ کھون کے کہ سے کہ کی کھون کے کہ کو کھون کے کہ کی کھون کے کہ کو کھون کے کھون کے کہ کو کھون کے کھون کے کھون کے کہ کو کھون کے کہ کو کھون کے کو کھون کے کہ کو کھون کے کھون کو کھون کے کھون

كانام دياجاتا بيك

آغاز اسلام کی بلی دوصدیول کے زاہداور عابدی تصوف کے بیش روستے ۔ لفظ صوفی کا اطلاق بقول جا می سب بہلے کو قد کے ابو ہاشم (متونی ۲۵۶۹) پرکیا کیا ہیں ہروفی سب بہلے کو قد کے ابو ہاشم (متونی ۲۵۶۹) پرکیا کیا ہیں ہروفی سے والدر ہراس دور کے زاہدول کو عبونی کہنے میں متحاط نظر آتے میں اس زمانہ میں سرچیز عرف دین سے والبتہ تھی شخصی طور پر چوز ہد وعبادت کی طرف زمادہ ما مل موتا تھا ، وہ زاہدول اور عابدول میں شار مبونے لگتا تھا ، دین کے معامل میں زمادہ توج دینے والے دیا کہ ما مل میں نمادہ ہوئے لگتا تھا ، دین کے معامل میں زمادہ توج دینے والے دیا کہ اور دیا میں کے ناموں سے بھی دیا رہے جاتے ہے۔

کوفا در رہے ہے۔ ڈرد و درع کے یہ رجانات سادے عالم سلام میں کھیں گئے۔

لیکن، کفیں سب زیادہ مقبولیت خواسان میں نصیدب ہوئی بلادا سلام کا یہ صوبہ

کسی زمان میں بدھ مذہب کا گہوارہ رہ جیکا تھا۔ بلخ کے شہزا دے ابراہیم بن ادہم رشوئی

مرا علی کا تعلق سی سرزمین سے بنایاجانا ہے۔ تاج و سخت کھکوا کہ فقر موجو انے کی جو

حکایات ابراہیم بن آدہم سے منسوب میں ، ان میں اور جہا تما بر ھوکے حالات ذرگی میں

گہراتھا بی پایا جا ہے۔ اس کی تصدیق تھ ٹیا تنام سنت فین نے کی ہے ہے شقیق بلی

دمتونی اہم و) ابراہیم بن آدہم کے مید تھے۔ توکل کو سب پہلے مال فرار دینے کا

فراکھیں ، جا اس کی تصدیق ترکی کو سب پہلے مال فرار دینے کا

فراکھیں ، جا اس کی تصدیق رکھنے والے درسرے ذاہروں کے نام یہ میں ،

عاتم الا می رشونی ۲۵۸ء ) موکے عبدالنڈین سادک (متونی ۲۵۹ء) اور لشیر

ماتم الا می رشونی ۲۵۸ء) موکے عبدالنڈین سادک (متونی ۲۵۹ء) اور لشیر

سی دران نرم و درع کان رجانات کی نشود ناعراق میں بعی جاری دمی -نزاسان نرافیفیل بن عیاس (متونی ۲۰۰۳) سناین عمرا استری حصه کوفه اور مکرمین

له تاریخ تصوت سلام بش ۱۹۹ مله برادن: ۱۹۹ مله ۱۹۹ مله ۲۹۹ مله ۲۹ مله ۲۹۹ مله ۲۹۹ مله ۲۹ مله

گزارا۔ اکفوں نے مجی خوب خدا اور تحبّ دنیا سے نفرت پرزور دیاہے۔ لیکن تصوب مي مجت كاعتصر شامل كرنے كاشرت دالبه عدور به زمتونی ۸۰۱ ع)كو عاصل ہے۔ تصور میں مجتب کی آمیزش سے س کی جذبات انگیزی اور دجد آفرینی کی کوئی انتہا مارسی - آگے عِل كُوْتِ إِلَى تصوف كااساسى عنصر قرار مايا اس زمائے كے دوسرے قابل وكر بزرگوں كے نام يمن ؛ امام حيفر صادق رمتوفي ١٤٤٥) ابوطنيف انمان رمتوفي ١١٤٥) واؤدال ا امتونی ا۸ع و) صبيب على احتونی و وع و) اور فرازم يسن بصرى -یہ بزرگ دین کے معاملیس سخت وراحکام شرعی کے بابند کھے اور توب کو ترقی کا پہلا زمية قرار ديته تقع - بهايت خشوع اورخضوع سعادت كرت كفا ورميامه وفي سيالتر كے شائق تھے۔ اس دور كے عابد ل اور زاہدول كى خصوصيات كرت ذكر الني ، حسب الى خوت والم اورصرورمناس - أبدو فقركان رجالات كانعلق را وراست قرآن سے بيحس كى تلاوت كاشفف ان كاطرة المنياز كفاء لكانار تلاوت كابه لازمي ننجه تقاكرة آ کے مخفی ردمانی معنوں تک رسائی مبونے لگی ہے گویہ بررگ رما عنت اور مجابر مے برزمادہ زورديت مخف سكن اس كے با وجود الفول نے تصوف كى وجدانى اور ماورائى خصوصيا كارازيا ليا تقااور دبه ب فارجى لوازمات كونظرانداز كرف لك سق -تصوت كاددمرادور عبدتي أميه كالخزرمات مين تصوف، زُبدونقر سے الگ ايك صوفيائ كرام مخلف شكل اختيار كرف لكا- ادرعباسيون كابتدائي زمان ك ایک با صالط نظام بن گیا، س زمانے میں میرونی اڑات کے تحت تصویت نے لعص اليسي عناصر كوقبول كياجن كى بنارير واسنح العقيده علقول بين اسط سلام كيوما يف ا در مخالفت محما ما نے لگام بہلے دور کا سیدها ساوا فقرو فاقد کا تظرید ایک فلیل عصاب

ا داکر تاراچند: TIIC بی ۱۸ مله مله پردند راری : ۱۲۰۵۸ منسسه

ممل دورت دجودی مسلک بن گیائے اس دور میں تفعوت نے ایک مقل طمی صور اختیار کرلی فلسفہ کا افرظا ہر رہی ندریا ، باطن بر بھی پڑنے نے لگا۔ تصوف بیں اب علی طود برسماری نفس اور بجات روح کے مسائل عل کئے جانے لگے اور ان کا الگ نظام بناکر انھیں بافاعد طور پر بدون کیا گیا۔ ڈاکٹر ممکسن اس امرس وان کر بھر سے متفق میں کہ دو مسر مے دور کے تھیں ادر پہلے دور کے زمرد فقر میں بنبادی فرق ہے۔

مهم بدد تھ علی می که زید و فقر کے رجانات اسموں عدی میں عرب، عراق، شام دخراسان سے سارے عالم سلام میں بھیل جی تھے محص ربائند نیا عبادت ایک ختک اور ہے درج پر بینے میں میں ردھائی جذب کا ختصرت مل منہواس کی ابیل عالمگیر فہر میں بوسکتی ۔ ابتدائی لف و ف میں بہر نبر بیال سرے بیلے بقدا دھی رو کا بوئی ۔ بغدا دکواس وقت فقہ ، فلسفا وردد مر مے علیم کے مرکز کی حیثیت حاصل تھی ۔ اس علی فضا میں بہتری اور اور فائی از ان شدت سے کار فر ما نتھ تھے۔ تعجب نہیں کہ تصوف نے ان دولوں سے کھی ما کھی از ورول کیا مو۔

ورکر استونی ۱۹۸۱ کو قرارت استه به با بعد فی مورد کر استونی ۱۹۸۱ کو قرارت بیس سیلیه ایکن اس کے نظر بیات کی نوعیت زابدانه جے ، عارفانه نہیں ۔ نظر بیمرفت میش کرفے کا افتخار ابوسلیمان دارانی (متونی ۲۸۲۰) کو عاصل ہے ، عارف نہیں ۔ نظر بیمرفت میش اس دور کے وہ قابل قدر عمونی ارمتونی تصابی عد مارت محاسی (متونی ۲۸۲۱) اس دور کے وہ قابل قدر عمونی ارمتونی ۲۲۰۲۱) اور ستی سقطی (متونی ۲۲۰۹۱) ان کے عکم رکھتی ہیں جی دوالتون مصری (متونی ۲۲۰۲۱) اور ستی سقطی (متونی ۲۲۰۹۱) ان کے جمعہ مقدم ترقی تقطی نے دور دور وہ دورگی کل جم عمونی تاریخ اور تاریخ کا میں ۲۲۰ میں ۲۲۰

ه پردفیسراری: Surism ، ص به

الماله ۱۲ ان فاعبان في مستعاني مير عسواكون جود نهي ميرى عبادت كرد ما اعظم شاني ميرى شانكتني لمبدي-

پرکفرد عندا است کے فتو مے صاور کئے گئے۔ خواز (متونی ۱۹۹۹) محاکمال بہت کو انفون نے اپنی تحریرات کے ذریدان بے اعتدالیوں کا تدارک کرنے کی کوشش کی جہال مک تسون کے مقصود ، مفہوم اور طریقہ کار کوشر ت دلبند کے ساتھ مجھلے کا تعلق ہے ، اس کا نخر جبنید رمتونی ۱۹۶۰) کو حاصل ہے تھے لیکن انفول نے اپنے خیالات کو تلم بند نہیں کیا اور نصون میں یہ کی منفور ابن کی منفور ابند اور الوم بہت کے قال تھے میں یہ کی منفور ابند کے قال تھے میں ادا کہا وہ عام طور پر قرآن کی تعیم کے قلا کے میکن انسان اور قدا کے تعلق کو اعوں نے میں بیرا میں ادا کہا وہ عام طور پر قرآن کی تعیم کے قلا سے میں اس قدر عذر اور ایر تیا ہی بیرا بین اور دات کو طبخوف و تا مل بیان کرد تی سے اور اور اس جرات اور اور بیان کرد تی سے میں میں واردات کو طبخوف و تا مل بیان کرد تی سے میں میں کو اس جرات اور بے باکی کی قیمت زندگی دے کر حیکا نا پڑی ۔

نویں صدی کا زمانہ تصوف کی نشود تا کے لحاظ سے بہابت ہم ہے۔ محاسی ، عُبیدارد مُلِّاج کے علاوہ سی دوسرے کم ہم صوفی جی اسی زمانہ سے تعلق رکھتے ہے۔ تصوف کے دالی

سه پردند مرحلی : تاریخ تعوت اسلام به ص ۵-۹ سته این اص م.۳ سه داکتر عابر صین : مندوشانی تومیت ادر توی تبذیب ، س ۴۹۹

اور و مدت وجدى رجانات اس زمان بي التهاكو بين كا ادر و حاتى عذب كى شدت و دوالي المراكد و مدت وجدى رجانات اس زمان بي التهاكو بين كا الدور و حاتى عذب كى شدت و دور كركمى مو فى دانبوآ در دوالنون كى طبح خود معى شاعر من عن عن كم اصطلاحول كوابياليا خود معى شاعر من عن عن كم عند بات كو بيان كرف كه المراح من المرافز ال

ان مب کوششوں کا ٹریم ہواک تقوت ہو آ ٹھویں صدی مگ ایک وہان فرق مک محدود نقا ، سویں اور گیار م بی صدی میں ایک علی اور دجرانی نظریہ بن گیا۔ اس کے بعد سے وعدت دجو و کو تصوت میں بنیاد می حیثیت حاصل موگی اور فقدا کے محیط کل مونے پر دور دور ویا جانے لگا۔

مردویت اور تصورت میں آطابق بیدا کو نے کی ان کوششوں کے با دجو دھل اُا ورفقها و اس کی تحق سے خالفات کر تے دہے لیکن ہو ہے کہ متصوفان خیالات عوام میں مقبول مو چکے اس کی تحق سے خالفات کر تے دہے لیکن ہو نے محمد مونان خیالات عوام میں مقبول مو چکے ایمن صوفیات کر تے دہے لیکن ہو نے محمد میں تعدید کا نام درج کیا گیا ہے۔

يقه، فقها ركو خاطرخواه كاميابي منعوتي يحتى كركيار بوس صدى مين امام غزالي (متوني ١١١١ه) فے اپنی فیرمولی توری متدلال سے کام اے کرتھوٹ کے جواز پر مندکردی - دیدا منتبی جو تربہ شكرآ جاريه دسونى نوس صدى عبيسوى) كوهاص بيد، اسلامي نلسفهيس دېي مقام امام غرالی کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے المغین جبت اسلام کہا جاتا ہے۔ غرالی کے زمانہ میں مسلمانو ل مين جارتسم كى ذمنى تحركمين كام كررى كفين اسماعيليون اور باطعيون كافلسفة الزاتي اسطاطا لليي فلسف، علمائے ظامر كاعلم كلام ورصوفيوں كاعلم باطن " لقول وُاكثر عابر حسين ان میں سے ایک بھی اپنی موج وہ حالت میں لیسانہ تھا ہوا مسلام کی حقیقی دوج سے مطا لقت مكتاب انعث زالى فان مب كاجا تزه لي كراسلام كوقران سعقرب ترالان كى كوشش كى الفول في بنايا كا توحيد ذات كا صبح تصورتصوت ك بنيرمكن مي نبيل و فرالى كاكارنام فظرية تصومت کی از مرز نشکیل ہے "مذہبی واردامت کی حقیقت کوجبیدا الحنوں نے جہا بہت کم مفكروں نے سمجها مبو گاؤہ ايان باليقين كين مدارج قرار ديتے مي - بهلا درج وام كى تعليد پرستی کا ہے۔ دوسرا علما رکے ستدلالی علم کا، نتیسرا ملا دا سطرمشا ید سے در عرفان کا جس طرح ظاہری تجربے کا آلہ واس ظاہری میں اُسی طرح باطنی تجربے یامشاہدے کا آلحس باطنی ہے۔ جس باطنی یا دجدان فقل کی ایک علی صورت ہے جو بدر عَرکال بنیار اورم سین میں اوران کے بدرمتقی صونیوں میں موجود مروتی ہے ؟

اینے نظر مات کوغز الی نے اس خوبی سے بیش کیا کہ طریقیت اور شریعت کا فرق معطی اور شریعت کا فرق معطی اور محلی اور محلی مقبولیت عاصل مہوئی ۔ اور محلی تعدومت کو اُری مقبولیت عاصل مہوئی ۔

تصوت كونظرى لظامول مي سے ودعاص طور برقابل ذكر مي ايك ده جود نور "كو حقيقت مطلق قرار ديتي مي اور دومر برجوحقيقت مطلق درخيال "كومقراتيمي بيلكو

له مندور آنی قومیت ۱۰۰۰ ص ۱۰۰۸ سته ایفناص ۱۰ ام سه پردفیسر آمریی: ۵۲۱۶۱۸ ی مسام

(۱) می الدین عبدانقادرجیلانی (متونی ۱۹۲۱) کا قادر بید (۲) شهاب الدین سهروردی (متونی ۱۹۳۱) کا سهرورد بید (۲) شهاب الدین سهروردی (متونی ۱۹۳۹) کا سهرورد بید (۳) عبدالشد شازنی (متونی ۱۹۳۹) کا شازلید (۲) عبدالشد شازنی (متونی شاکتانی کا مونوب

١٢٣٥ ع) كوطاصل ہے۔

باربوی صدی کے بعد فوالی کے ترسے تصوفت کے علی بہلوی خالفت توختم ہوگئی سیکن انظری بہلوک خالفت توختم ہوگئی سیکن انظری بہلوسلمانوں کے مرمند مشان واخل ہونے کے زمانہ کک فقیہوں کے زدیک کی دسمجہا جا آلها جناسی شیخ شہاب لدین جیسے زہر دست صوفی کو ۱۲۰۹ عین نتل کر دیا گیا۔

" کیرس الفرید رمتونی از خیالات کمکائی فکرسے گزد کرشو ایکے تخیل پر جیا گئے ان کے کام میں رہے گئے اور شوکے جاد وسے فاص دعام کی زبان پر چرص گئے کا عربی زبان کے ابیتے اور متونی ۱۲۳۵ء) اور فارسی کے شاعوں میں ابورسید آبن آبی الخیر (متونی ۱۲۳۵ء) اور فارسی کے شاعوں میں ابورسید آبن آبی الخیر (متونی ۱۲۳۵ء) معلی رامتونی ۱۳۵۰ء) جال الدین رومی (متونی ۱۲۵۰ء) جی طکیم سائی رمتونی ۱۳۵۰ء) جا کا متونی ۱۳۹۱ء) سعدی (متونی ۱۳۹۱ء) معافظ (متونی ۱۳۸۹ء) سعدی (متونی ۱۳۹۱ء) جی امتونی ۱۳۹۱ء) کے فام فابل ذکر ہیں۔ متونی ۱۳۹۲ء) کے فام فابل ذکر ہیں۔ ورمتونی ۱۳۹۲ء) کے فام فابل ذکر ہیں۔ ورکھ ان کی اصلاحوں بین کو کی اصطلاحوں بین کو کی اصلاحوں بین کو کی کے فارسی کی طرح یہ بات اور و شاعری پر کمی صادق آتی ہے "کہ در درکے مشہور غزل کو شاعری بر کمی صوفیوں کے ساسلوں سے با فاعد آفلن رکھتے ہیں۔ اور درکے مشہور غزل کو شاعری ہیں۔ اور جمی صوفیوں کے ساسلوں سے با فاعد آفلن رکھتے ہیں۔

ابن قرید، ابن عربی ادر ردی کازه من تصوف کے عربی کازه نه تھا سے اس میں زوال اور اسخطاط کے نشان ت بنو دار مہونے لگئے میں گو انفرادی طور پر برد در میں اسے صوفی رہر میں ہو ذاتی طور پر خو بری اور رفتوں کے حامل سفے ۔ آگے جل کر تصوف کی بہلی میں عزت و توقیر باتی در میں کیوں کو جمری طور پراب یہ تقشفت سے زیادہ تکافف ور ندا عت سے زیادہ فی عت بہ نیادہ بن گیا بنا واسلام میں اس کے زوال کی داشان مرحکہ محت اس کے نوال کے باہم نور ہوئے ہوئے اسلام کی دینی زندگی کہ ایک عقد ہے اور خاص طور پر بی میں اسلام کی دینی زندگی کہ ایک عقد ہے اور خاص طور پر بی میں اسلام کی دینی زندگی کہ ایک عقد ہے اور خاص طور پر بی میں کہ میں اسلام کی دینی زندگی کہ ایک عقد ہے اور خاص طور پر بی میں کہ میں در پر بی میں کہ میں کو اسلام کی دینی زندگی کو ایک عقد ہے ۔ میں در پر بی میں کہ ہوتا ہے پر دفیر میں کی ایک عقد ہے ۔ میں کو اسلام کی دینی تعدید کی تعدید کو تقدید کا میں کو اسلام کی دینی تعدید کی تعدید کا میں میں میں کا میں کو تعدید کی تعدید کا تعدید کا میں کو تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کا میں کو تعدید کا تعدید کا تعدید کا تعدید کردید کا تعدید کا تع

## عربي عرفي خيالات كااثر بروفنسا واطاليه كى شاعري بر

31

جاب ُ اکثر تحدا حدصاً صدیقی ، (پردنسیسر پونیورسٹی الدا یا د)

(٣)

اگرچ دوزی کے دقت سے اب تک براباس کی تحیق جاری رہی مگر کوئی ممل مل منہو اتنا عزدرياي بنبوت كويهج كياجس بس تنك دشركي كمايش بنبي بقول مع مانع المعاملة كصرت اندلس كيم انشى جوامالس نزاد تقده بى بنين بلكرتمام اوسنج طبقه سے لرينج طبقه كے لوگ مك رزمانس بخوبی سجيته اوربولتے تھے اندلسي عرت جب عرب تہذمیب كوا بنے امذر مذب كراياتواس مي اصافات مى كئارلس كعيسانى جونصف عرب موجك كقصيا کان کے نام سین ... سنف mocaralies) mocaralies سے ظاہر ہے درہ ولی او سے بطریق احسن دا قت سے اسفوں نے اسلای تبذیب کوشالی مالک میں روشناس کرایا اس کاذکر انداس کی ماریخ اور شاعری میں عایاں ہے عبدالرحن اول نے گو بھ مان کھ کے ساتھ ہوستون سمعاعمه بن سعمامه معدس كنام عصلالول كروبيان ريت مع مكن إليكا سے کام لیا بجد الرحمن عادل نے عیسائیوں کے حقوق کی حفاظت کی اور ان علوم وفنون کی خالہ كة دريد جوع ب كومشاز كتے ہوئے تھى ان كوائى حكومت ميں رہنے ديا عبسا يوں نے ان كے طور، طريق اختيار كي عبدالحن جوشادليان - مهمسهاسان كالم عصر مقاادرج ذى علم بعى تقاس في عيسائيون كى تهزميب عين فرانسيسى شابان سيرزياده حصد لياحتى كرمشنو سف ما عده عدم في إن علم ومنركي ترقى واشاعت كے لئے عرف وي دبان كومنتخب

Indiculus Comin - Light Senden Senden Sul Alvara English میں شکایت کی کاس کے سک والوں نے کلداینوں ( دسمنعلی کے لئے اپنی فاص طرز تحريركو تبورزديا استبيليك باد شاه عالى معدم و مداه و يعيما يول كاتا كملت جوكم لاطيني زبان كے مقابله ميس عربي زبان سے زباره واقعت تھے عربي زبان ميس آسماني كمابو كاتر جمد كبياسى النامي الدنسي مذمهد كي مكمل قرامين كاتر تبه بيع ع ني زبان مين عبوكيا اورعوب ك مزس البح ببت سے رسالوں کا اندلسی زبان میں جرج مدا اس طرح عربی اندلس کی حکومت میں دولون زبابنى عام طورسے بولى جائے لكيس اور خوب رائج بوكسي اور مغربي عيساني عربي زبان دادب داقف مو كم عُبدار حمن في كالي اوريونيور مثبان، م كين جوعيها في نفنلا م منون فين گريرث النبيليد عملندوي اور قطبه معملون مين عوم وفنون عاصل كرك فرانس اورانكي میں اتنا فوتیت کے کیا کہ ۹۹۹ء سے ۱۰۳ء تک مسند پوپ پرسلفت ٹانی کے نام سے فاتر رہا صبیا که پہلے مذکور میوا اس کے علاوہ بہت سے دوسرے انگریز۔ زانسیسی اور اطالویں نے جنوبی اندس س ره زگیارموس عدی می علوم و فنون ماصل که نه و معمدی می موسد مام و Company ا Daniel morley Lyruin Gerera signit ( carmona ) light اوردومرے بہت سے حصرات نے اپنی تحرید ن بی قارک ہے کہ جو کھوا مفول نے پلک میں رائح كياده اس ميء ك بالكليد زير واحسان مي اسكوة يول بي سے لے كردا مج كيا۔ الدلس ميں اور حکومت في بهت سي جيون جيوني واقتى رياسيں تائم بونے كاموقع دیا جوعلم ومبزکی اش عت میں ایک دومرے کے تراعیت کھے ان کے بیال بیت سے ت عرفاط Volencia in tolede thete corresponde saville it is granade ادر مرسط معدمو عامه كردمارس كفادر ببت معمر طبيب ادر مورخ بحى أرب عبدول برمتاز يحان كى كيتر تعداد ستعربين اور عيسائي كتى جوحب كسى دجه سعداتشي م اقت شاه I Historical ved or the belee aleen of the south of Europen by lionand

كومصببهت زده معانى سمجته موسة ان كي أد معكنت كرت وراسين كي حيوتي حيوتي حكومين فاص كرقاطالونية المعالم ارراري ن مع معده من عرفسط معده و عده كي مسلم حكومت الالله مك لكرى بولى متى اين مضوص ذات كے لفع عاصل كرنے كے لئے أن حساب دال ، تلسقی اور اطبا اور تروباد وزیا تقسص اور کانوں کے موجدین کو مقرر کیا مقاجبوں في اللين تعيم السيد كالجين بالى تعى الرسترقي علوم سه ماصل روه قصول اورا مناول کوان دربارد س س کردرباریوں کو خوش کیارتے سے ۔ قاطالوت مصافحات اور بردفت عصصصه على حكومت كے باہمى اختلاط واستحاد فيا تغيس فضلاركوا ور تروباددركو -عصم بمعوسه عده محدما ستوسيس دوثن س كرايارد مانس كعمادرات س وقت اتناصات والمع حقظ كاسبى اور تروبا دور بهايت أسانى سي تشاليه على تعديد ونسا عظ كي جوحزى زبايون كاشاغدار مراز تقاراس طرح يورب كى زير مجت قوام في عربي شاعرى كالزقيون كيار جوبی فرانس می بردفنساک کا زنش ( فلمسدی ( بی صرف ده بادشاه مر محصی کے دربارس اوق میں موجہ زبان بولی جاتی تھی اورجہاں مراتشی اسکولوں کے تعلیم مافتہ تھ گھر اور شوار کی آدُ بھِکُرٹ بوئی ملک کیار مرس صدی کے اخرس نصف فرا<sup>ن</sup> میں آزاد حکومتیں "قائم موكى كقيرات أبرس تعنق وبناروق سأل دبان في دجه سے كتما حس كوره مسابع ليے متع المغين مين جيوني تيدين رياسس مجي منبس جو نفريا أزاد تقين أن دربارول من مجي قصته كوراطبار، منجم دغیرہ مال کی ملاش ہی ہمنچے مجھے زرشمال کواندنس کے علم ومبترسے ہمرہ در کرتے مھان کا قصد صرف مراکو خوش کرنا مقاجس کے عوص بیں ان کو تہواروں اور شن کے موقعوں میں آنے کی ا جازت تھی جر ں بیہا دری کے محبت آمیز کا نے گاتے سے اور انعامات حاصل کرتے سے ان کے اشعار سنفردالوں كدولوں كومتنا تركرتے تصاس طرح مراقش تعالى ببوت لوگ شاہرا دول كم معلم بن سكَّة بْدْ بْي اشعارى بى جنروب بى مجرت بى اللهار جوما تقاحب كوان لوگول في حريب مبيكما تفاركوني باداته بي جو تخت تاس يربوه فكن بوتا بقدان آرات سے قالى مد بوتا مقا أسى تسم كے

مجبت أميزخيالات كاظهار كوباعث فزسمجتها تغالعاشق مزاج بادشاه ابيفا شعاريس معشوق كا ذكر كرتة ادرجب يورب كے شامال في شوار اور ترا باز در كے در ميان اس طرح ، وقعت عاصل کی نب توکوئی رئتیں یا بہاورا بسار تھاجی نے اپنی شہرت بڑھانے کے لئے شریعی ذکار تردیادورشاء بنے کی فور بش مل بوراس شاعری کے لئے انداور ایان می عزوری مقابو سان ا نون وزمو موسی ایسب و ت میکرزبادورشاعری می اس ا سان نبیل مل اس منا م تقریر خیاں پیدا میونات کریوشام را تکان اور بہادرون کے لئے تعید اللہ میں القریبا المعدر ب يقيروهاي الناطي ترويا دورشاع بن جائي كي جزيا الدي المان ويديدا عديه كيهاورون مرة مى ميدان كروميع كوت كق شرطوط معماه لا كى نتح يان تشتاليكي في يماي سعد الفانسوستم مده المفاطل معماه ت كى مهم من معد ليف كے لئے جوا ١٠١ سے ٥٥ - انك بوئى تى ن زانسىيدوں اور بردفن اكبادل کوبلایا تھا جواس کی بیوی برگندی کی شاہران کوروبوں الج بدو تصدرت کے دراجاس کے عزز تعقب كاينتج بهواكم اسينين مي عيسائيون توغلب تعيدب بوائم اقتى اورعيساني ايك ووسرك سيمل جل سيّنة ان مراتشيون كساته بردباري كابرتا دّكياً كيا مراتشي ورعيساني ل ماركاس فتح توكانون مين كات يحق شناليدكم إدشاه ست مكل علم كااظهاركيا الفانسوك رعاكومسجدى طرح استعال کی اعازت دے دی اگر جا اجد عی این میوی کے اندا بیر اقتضاوں کوردک دیا۔ اس وقت عرار فلب سوم Isidasbup II كي عورت مك التربيا . و مال عيماده له الم مين بهت سے عليماني اور مرافشي ف بے رسواس تم ميء ب دُواف وريو ميوسي ملى اس في البيدارس كويرة اردكها ادر عيسائيول عي مشتى وم كو يويان بسقوين سفسا مديده عدالنول عيى فوجول عن الرسائر سے عبدول برمتاز عقى ورائي الله الله الله الله الله الله كسا تقدية سية من جنهول معلى دوق علم سعة ترنى على ما من اللي جب يبي والنس وال صرات طلبطله کی فتح ۲۵ رمتی شندک بدر بند ملف داس آے بروہ اینے سا تقوع نی علم و

عربي دمنيت كي كي حس كوالخول في الدنس مي كيما تما-

كے زدال كے بعد تك دہ لوك عربي ميں لكھا كرتے تھے سسلى كے مقرد لى بيں جو آثار يائے جاتے میں اس سے ظاہر میوتا ہے کہ نویں صدی ہجری تک یہاں وبی زبان رائے رہی اس کے دیائی مديها في عورت كي قبر كاعربي كتبه لها بت جيرت الكيزية حس كي عبارت حسب زيل كا بدر الفيت انه الم القسيس ..... ورعالما بالمهمة - أمين أمين أمين أمين " دیکھیے عربی زبان ماکسیں اس فدرمرایت کر گئی تھی کر عبوں کے چلے جانے کے بعد معی عیسانی ايك مرت مك تحريد تقرريس عربي استعال كرتي رب كاغدي لكها بهوا ايك فرمان بيداس غرمان كو روجرا ولي منوجه كى ملكه في يومانى اورع بي زيانول مي غالبا ٩-١١ مين عارى كراياتها روجردوم المساوم عرب سياس عدتك متاثر تقاكم سلانون كي يوشاك بينيا عقااس الم اس كولعمن تقاد لختے در منم يے دين با دشاه " كے نقب سے يادكيا بياس كى شاہى عباء ليا نقش ونگارسے مزمین بوتی تھی ایک اندلسی سیاح ادا بن جیراز نے بارمو مسمعهم کی نصراني عورتول كواسلامي لياس مين ديجها بيانمين نارمن حكومتول ميساع بي شاعري بلاتك وشبافروغ بارسى تقى خود فرندرك نه بهت سے قصا مدع بى بى كھے كى فريدرك كے دربار مين نشتاليك الفالسوعا ل معالم Casted و Alphone Mjunt و Casted كرد إرى طرح الرم م سنت مي كرع ني كتابون ا درمسلم نلسف كى كنابول كا ترحمه كيا كيا اوربهت كيم بروننسال اورتروبا ود شعرار كيمتعلى معى لكعاكبا للكن كوني لقيتى اورباو الذق ذكرع بي شاعر باشاءى كالنهي ملسادوسرى طرف مشرقی رقاصه ور کافے والی او کیاں فریڈرک کے کانے کی مجالس میں سرور یا فی جا تی میں ، قرون وسطى كصنفلدكا محتاط موسخ جهال به تماما بدكراً بم والمستقلىك مرداة فريشاعرى كوادر زباده جلنتے توعالباس كا درائلى شاع ى كة يى باہى تعلقات كودريا نت كر سكتے د بال عرب يه تباما ہے كه يہاں عامى زبان كى شاعرىء بِي شاع بى ہى كى بسردِى ميں مسلمان ھاكموں كى سريتِي مي دجودين آئي تا مم بدايك المم بات ب كالمى كم مردل عزيز شاع ي كاوزان جيساك Legacy of Islam (H Ameri storie dei musalmani di sicilia)a

عمون عمومه عمور كركانون من إياماته عيان كيتمولك مينون مين ايان وہ امذاسید کی ہردل عزیز شاعری کے با اکل مانیل اور تحبیب دہی ہے یہ تھی قابل غورہے کہ تسعيد على الكر الكري الم secilian Rehard of son germano ا پن ارسے میں نظم واشعار کے اغداج میں نایاں کرنا ہے۔ بار موسی صدی میں بارموکے دربار میں عرب س قدر از انداز ہوئے ککسی دوسرے عیسانی درمارس بنبی ہوئے دلیم ول کالحل مشرقي بادشامهول كى طرح خواج مرادُل ست كهرگيا النيس مي سيداس كا دومست اس كامجيز بلكروزيرمعى مقاحب فريورك دوم بارموس مدى كاخيرس شابان نادمن كرتخت يرسيها تواس تے بہت سے ولوں کو حاسم میں جلاوطن کردیالیکن ان کو دربار می فدمت سے الك بنس كيا اور منا بني زاتى خدمت من الك كياب لوك فوج مين بمي تفيط وزير معي سنفي قاصلي ببى يقع اس طرح عوب كوكا في موقعه ملاكه يورب كيمشرق ا ورمغرب بين لاطيني قوم مين اين علم ومبرا ورشاعرى كوروشناس كرائي صقليدكى ارسخ يدم بهايت اطبينان عينتج اكال سكتے میں کرو بے الی کی شاعری رہوصقلیہ کی شاعری کہلاتی تھی کس تدرعظیم استان اٹر د الا وليم ول اين المتنى خواج مراول اوراب المركم كمل شابى مي كاف اورعور تول مي اتنا بدمست تقاكروه ملك كى اعتبطرائي عادت كوكعبول كيا تقاس كرف ك بدرسلطنت اس ک بیری کی طرف منتقل ہوگئ جس نے عکومت کی باگ ڈور ماماع مامیونی کو جو خواج سرادُل كاسردار كقاحوالدكيا اوريه فرلقيدك وبسيمتعلق تفايارمود مسداعام كى تمام تجارت تقریب انفیں لوگوں کے ہاتھا گئ قوم نے افیس کے عادات واطوا رافتیار کئے ان کے تبواروں میں بیمعول تفاکھیسائی اور انشی حورتی گانے کی مجانس میں اپنے خادموں ك نقمه ولحن ترتم كے سائمة كا ناكاتى تفين برسر ماياتى اپنى ما درى زبان ميں كاتى تقى اور ألى كى حوتي جوابيع مراقشتي غدام كيطتبور كاجواب ديني تقليل صنفليا لفاظاكوا ويفي اوزان لب والجاورتال دمسر مي استعال كرتي تنيس اس طرح ملك كي عام زيان اورالطيني زبان بالكل الك الك مبوكئي ملكي وتبي

النين زبان معينا واقعت موكيس تقربيا ويرصوسال عقلبه كى شاعرى عبت كى شاعرى نده معمم میں محرد در میں میں من عرسے المبد کی جاتی ہے کہ جذبات محبت کی صبحے اور دل کش ترجانی کرے اوردلول كے جذبات كے افہارك لئے ذبان كى مم أسكى اور تطابق مى بہترين ورايد بيالكن يد اصول صقليه وراطاليه كابتدائي شعراكيهان فقود مقالهذاعرب اوريد فنسال كى متالول ف اس ظامری زمیب وزمینت پرسا د گی کو ترجیح دیند محبور کمیاان کی شاعری برد فنسال کے نقش قدم یری ملک یوں کے کر بے نقش قدم برطی حس کی سروی بردفنسال شعرار نے کی تھی ان کے توامد المسلة كفة توانى وعروعن دغيره بعى سنعل موند سلّعجوبا مكل عربي اسياد بسياطا لوى كوزوبادورس مطن كالثانياده موقع نهيس الما جتماك فرانس والول كواكرج بروننسال زمان بهال معي بولى جاتي لتى للكن مع كلي ألى والول في ان كي متعلق بها بيت مركّرى كا اظهاركياب مسهم سسع عدد فایک کتاب بروفنسال شوار براکعی ہے جس کواس نے دمسم معمد معد معرف سے منت کیا ہے تنام اطاری شواف ان کا بہت عزت واحرام کیا ہے اور ملکے تمام ادبی مورفین لے ان کے ہم بانشان اور توی اٹرات کوتسلیم کیا ہے دریالڈی نے ککھا ہے کہ سسلی کے مشہور ستشق امارى (معصه A ) في تابت كياب كدوطني شاعرى كه ايجاديس سسلى عراوں کا مقرد من ہے اور آئی سعسلی کا کہ جب سلی کے دریاد نے اسلامی بارشابی کا الباس بيناس وقت ساس كى توج شاء كى جانب موتى جواطانوى شاء يى كى رتى كارسيد بنى ريالدى كابيان بيدكم بول في تنهاسسلى اور اطاليه كى شاعرى بى كورد نهيس بيونيا فى عكم ہارے تعسمی وافسانوں کی شکل وصورت ان کے موادی کھی مرودی " اس بایان سے آبین کے مشہور مستقرق آسین ( -- ) کی اس رای کی تید برتی ہے کواطالوی شاع واني Dante في المار" المرلة الالمة" بالمصدود Dante كا مواد معری کے دسالہ النغران سے افذ کیا ہے یا نقول جن محی الدین ابن العربی کی متبور کما بفتوعات کمی fistorical vide of the literature Fronts of Europe a

سے لیا ہے حس میں دا قدمراج اور میرا فلاک کی تفصیل ہے۔اس میں شک ہمیں کواس کے اس شام کار کی تفصیل سے با اندازہ ہوتا ہے کواس نے اس کی مبیاد مری کی مذکور کیا ب می ير قائم كى سے-اس كےمصادر بالكل اسلاى معلوم بوت بين واقعداسرار -فرشتوں كاآسان يرير صناء دوزخ وجنت كى كيفيت قرأن كريم سے الوذب كيم تصدم رج اور ورول كريم كاسالو اسمان يرجاما فتوحات مكيه سے لئے گئے مي اورجنت و دورزخ ميں مختلف لوگوں سے ملنے كا انداز رسالذالنفزان سے لیاہے دانتی اعراف میں کی ایسے لوگوں سے ملتا ہے جو ناہور نصرامیت سے پہلے Aristolle projeto · Plato · illego bijoration bijorano بالجيما ليه لوكول سے ملتا ہے جو ظہور نصار نبہت كے بعد ميوست اور الحفول نے ملك ورعلم كى خارت كى شلّا ابن سينا مسعمه ابن رشد معسمه ادرصلاح الدين الولى عالانكاس في جنم من مبهت سے امرار نصاری اور روما کے پولول سے کو بایا۔ یہ جی مکن ہے کہ انتی علیم فے اسرائیلیات سے مجی لیا ہو مگر جندالیسی دا صح جنری نظراً تی میں جن کا ما فقد سروت اسلامی خیال اوررسالهٔ الغفران وغيره بي مبوسكما ب-مثلاً اعرات كاذكروعقيده غالص اسلامي باورنعيم و عذا سِجِها في يعي إكل اسلامي عقيده ب عالم باللي واحت الشان كاسفر إكل اسلاى خيال ب مكر سے مبت المقدس كى طرف وات كونى كريم كاج أبالك استفرت بى كامعيزة ہے اسى سے داقعہ معراج كي تفصيل معلوم بلوتي بيا مفيس جيزون كوالوالعلاء في المالمين ذركما بيد وردانتي ك الے ان خیالات کا یا نا اسلامیات کے علادہ کہیں مکن نہیں ہے اسی کی تقلید سے دانتی عکسم كم ان كوافي تنام كادط بد البدي بيان كياب أي بالكراه داست اثر د كعي سليم كياجات تب مي بدنو عزوري ما ننابر سكاك أنلى بروفنسال شعرار اور مسلى كي شاع ي ست عدد رج متنافر سهاي نا قابل رد باورس كى ماريخ شايد بادريد دونون عرب سے باليقين متاثر سي عبداك مذكور موا المذاان مختلف ذرائع مع وب كى شاعرى سياطالوى شاعرى كاستا زمهوا معى صرور براجوان كے لے تعقیل کے لئے دیکھو میرا مضمول در ابوا لعلاء الری کا ار مشرق ورمغرب یوا معارف

مشہورتاع دائی میں نایاں ہے۔ اور اکٹر ال علم ور مغربی علما سنے ہی اس کوتسلیم کیا ہے۔

پر ال کے معطع کے کوب کی شدید خالفت اگرچا نہائی اقصد بکابید دی ہے ایکن اگراس سے کوئی جزیمی فابید دی ہے تو یہ عزوز نابت ہوتا ہے کہ عرب کی مردل عزیز شام کا اٹراس سے کوئی جزیمی فابیت ہوتا ہے کہ عرب کی مردل عزیز شام کا اٹراس کے زماز میں ہی آئی میں بایا جا تا تھا۔ اوراس سے اس نظر علم ہیجان لیتے ہیں کاس کے کا اٹراس کے زماز میں ہی آئی میں بایا جا تا تھا۔ اوراس سے اس نظر علم ہیجان لیتے ہیں کاس کے

Petrarch refuses to belowe that any thing good can

com out of Arabus and speaks of puers ous was made due

come out of Arabus and speaks of puers ous was made due

corrected against the church of puers ous was made due

corrected against the church of puers ous was made due

low being against the church of puers ous was made due

low being against the church of puers ous was made due

low being against the church of puers ous and made due

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers ous and a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers

low being against the church of puers out a puers of puers

ب (۱) ایک براعالم باز تعیلی سینٹ سید معد الله میں معد معد معدد الله الله میں الکھتا ہے وہ کا ب کتاب میں لکھتا ہے وہ کو لوں کے ساتھ سل جول اور در مشت فرج میں لکھتا ہے وہ کو وہ میں کے ساتھ سل جول اور در مشت فرج میں رقی اور شاکنتگی بدا ہوگئی ۔ ان جی النسانیت کا نہا بت اعلی اور شاکنتگی بدا ہوگئی ۔ ان جی النسانیت کا نہا بت اعلی اور خوات میں ایسانیت کے مزاج میں ترمی اور شاکن بیدا ہوگئی اور یہ امر بہا بت مشکوک ہے کہ تنہا عیسائیت نے خوات وہ کتنی کی مفید کیوں منہوان میں است اوصاف بیدا کردئے ہوں ۔

(۲) ریان مصمصر جیسے فاعنل کارہ خطبیں کواس نے سارین رصم مصل موں کا برنی رسی اسلام پر دیا تھاجس میں عربوں کا عمر آباب کر نے کے باوجود کہنا ہے کہ جھے صدیوں مک علم کی آرتی عربوں کے طفیدل میں ہوئی سے مرحق می قردین وسطی میں عربوں کے افرات اس اسرائی سے مرحق میں قردین وسطی میں عربوں کے افرات اس اسرائی اس میں مودی آب میں عربوں کے افرات اس کے اور کے اعترات بر محبولا

( بقيه حاشيه برصفحة أسّنده )

زمانه بي بي عب شاعرى كا الرائى بين كتناكه را وركس قدر عظيم الشان كتفا - بهرحال جن طرح على مائس و فلسف سعم تا لر مهور مرزين ذالش بين مارسلين وعلى نخمه معه تولوز عدم مائس و فلسف سعم تا لر مورد بين ذالش بين مارسلين وعلى معلى معمد على معمد على معمد على مدخل ما مرزين كي تقعا ورمغري ذالش بين كلوتى عمير مائل معمد مرزين كي تقعا ورمغري ذالش بين كلوتى عمير مائل كامركزين كيا متقاسى طرح على شاع ي خزفا دلبندا و وشام ك عظيم لشان بيعا تكول سي المركزين كيا متعالى كامركزين كيا متعالى مرزمين مين في شاع بي شاع كامركزين كيا مرزمين مين في كامركزين كيا مرزمين مين في كلاكم كامركزين كي خشك زمينون كوريراب كرك شاداب مياديا -

ربقیده الله صفی گذشته کیااس کے بور می آج کے علمار جن کی آزاد خیالی مشہور ہے جن میں فرسی تعصیر بھی نہیں ہے عولوں کے محاسن اوران کے احسانات کا انکار کر سکتے ہیں ؟ تفصیل کے لئے و بیکھے "اسلام اور عولی تدن" از شاہ معین الدین احد نوری ۔

> لفسيرطهري عربي کي ايک لاجوات تفسير

تفسیر طرح کی دور دولی معدو صیات کے ای ظسے بہترین تفسیر جھی گئی ہے۔ ام عظیم انشان تفسیر کے مطالعہ کے بعد اختیاری کسی کہ آپ مطالعہ کی مزودت نہیں رہی اس میں وہ صعب کچھ ہے جودو سرکا تفسیر کی میں بھیلا ہوا ہے اور اس کے طاوہ بھی بہت کچھ ہے مولول کلام المی کی تسہمیل و تفہیم تاریخی واقعا کی تحقیق و تدفیق احادیث کے استفاعا، استکام نقی کی تفصیل و تشریج اور لطالف و اکات کی گل آگی میں تعقیہ مرظیمی اسکو در تاریخ کی گئا ہے جو در نہیں ایام و قت محضرت قاصی تما والشرص بیانی ہی کے کہ لات علی کا یوجیب و عوری بران میں موجو دہمیں ایام و قت محضرت قاصی تما والشرص بیانی ہی کے کہ لات علی کا یوجیب و عوری بران میں موجو دہمیں ایام و قت محضرت قاصی تما والشرص بیانی ہی کے کہ لات علی کا یوجیب و عوری کہ ہے ہو در کہ تاب کی دمی ختی مجلد ہیں ہے ہو گئی ہے بودی کہ آب سی بیان اسٹو دو ہے ۔ جلد الم است دو ہے ۔ جلد الم اس می است دو ہے ۔ جلد الم است دو ہے ۔ جلا الم است دو ہے ۔ دو ہو ہو ہو ہو ہو

### أردوكى ترقى سے ليے ايك شيخويز

比

(جناب دَاكْرُ مُواجِ احرفارد في - دبي يويرشي)

" درائر خواجا حدفار دقی کی پاسکیم احتیاط کے ساتھ خورد فکری سنی ہے اس کی بنیاد ہے ہے کہ

(۱) تہذیبی مرکز دن کے دراجیار دو کی آبادی کے ایک ایک فرد کواس طرح متنا تراور آباد و معمل کیاجائے کہ دو ملک کی ترقی میں پہلے سے زیادہ حصہ لینے گئیں ۔ ہذو پر سوفعالہ طراق عمل حوادر آج بھی اس کی اثراف کھنے تا اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کھنے تا اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کھنے تا اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کھنے تا اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کھنے تا اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کی اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کی اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کو اوران ، ۔ ۔ یوادر آج بھی اس کی اثراف کو دوران کی دوران ک

رم) درمرے درنی ساحب برج ہے ہیں ارد میں مہرین روزی سے جوبازاروں اورفاق میں مردی دوری سے جوبازاروں اورفاق موں کے در لیے ہم کی ہم میں وہ دیں سنا کہ بہریں اور اورفاق موں کے در لیے ہم کے بہری میں اور در ایس میں اور اورفاق میں اور اورفاق میں اور اورفاق میں اور اور در ایس میں اور اورفاق میں اورفاق میں

ا أج بهندوستان بين أردوك ستقيل كرباد عبى عجيب بتي ف باتي مي يعين

وگوں كاخيال ميك اب اردوك كئے بمندوستان ميں كوئى ميدان بنيں - عاشق كاجنازہ تھا جو بغردهوم دهام كے دفن كرديا كيا سكن ان حصرات فياس بات برغور نبيس كياكاردد بمند آدیا کی زبان ہے در غیر مذہبی اور عوامی فصنا عی بھیدا مونی ہے ۔ نے مندوستان كاقا فلكمي غيرمذب اورجهوري راستبرعل رماسيد دولول مي كوني تصنا دياتنا قص نهمي ملك رابطريك جبتى ہے۔ ار دوكوم بندوستانى زبا نوں ميں جوالمبيت ماصل ہے وہ اتفاقى نہيں لكم بزارد ل سال کی تدنی صروریات اور تحریکات کالازمی نیتی ہے۔ اس لے مراخیال ہے کمیم اردو کی مدرسے سے بمدوستان کے تدنی نقشین زمک معرسکتے ہیں اوراس کے مرتع کو پہلے سے مین زمادہ او کی محراب برسجا سکتے ہیں ۔ اگر سم روو سکے فن کارول ۔ شاعوں - اور اوسیوں كوكبول كيّ ياأن كے كارنا مول كى يرجعا ئياں مبي في مدن ميں حركت كرتى بولى دمعاوم بو تواس سے خصرت اردوکونقصان پہنچ کا بلک مبندوشان کی تہذیب کو معی نقصان ہنچے گا۔ نے سندرستان کے لئے یہ مقدر مرح کا ہے کہ دہ اپنی مذہبی ادر جمہوری بینا دون کو مفسوط کہے۔ اردوکھی جمہوری کوشنوں کی یادگا رہے دہ میں سلطنت کی مرکاری زبان نہیں رہی، مياسي الخطاط كيرزما فيعين عرف عوامي كوششول اور عزدرتول سعة كي برهي اوره بلي واسس یئے اسان اردد اور آسان مبندی میں کوئی فرق نہیں اور میراعقیدہ ہے کہ اگر عمیں اس ملک می جمہوریت اور یو سورسل مسفرج کے تجربوں کو کا میاب بنانا ہے توان دو نوں زبانوں کو اور قرب لاما جوگا - بادجودوقتی اور منگامی اختلات کے مندوستان کی کوئی دومسری زمان مبندی سے اتنی قرب بہیں متنی اُردد ہے۔ اس لئے دواوں خالف بہیں ملکہ ایک دوسرے کے مددگارہیں۔ اس دقت ایک نئی مرندوستانی تبذیب ملکے تطن سے بیدا بدوری ہے میں اس کی نشو ونابي يوراحصه لينااوراس يرازا ندازمونا بالارياس دقت مكن بهجب بمايك دوسرك كة رسب أني راور فاعى طور يرزبان كاختلات كدارو لكوكم كرتے مامي - دستوركى دفعہ اه المين لكمات كرمندى زبان كاليك دميع تصورما مقركها جاسة ادراس كواس طرح تنى

دی جائے کہ وہ ممندوت ان کی مختلف تہذیبوں کے ماننے دالوں کے اظہارِ خیال کا ذرایدین سکے۔ ریجی ارد و کے لئے ایک بڑا موقع ہے۔ دہ اینی ملنساری اور عوام ددستی سے مذھرت بیکہ مہندی برٹرا اٹرڈال سکتی ہے ملک اس کے ادب کا رخ بھی متعین کرسکتی ہے۔

بم نياس سلسي كياكيا ب

بم ہر چیزکو بنے کی آزدیں تو لئے کے عادی ہوگئے ہیں اور جدھ لیے جو دہی آدم حجھک جاتے ہیں ہم آردواس لئے نہیں پڑھتے کاس سے ہیں روٹی نہیں ملتی ، اُردوسے
اب اس لئے انخرات ہے کا اس سے نوکری نہیں ملتی ۔ تنخواہ میں اضافہ نہیں ہوتا ۔ بیراصل
گھٹیا تسم کے نوگوں کا اندرونی روگ ہے ، بیہ لوگ اگراس ذہن اور دماغ کے ساتھ کوئی
دوسری زبان پڑھیں کے تواس سے بھی فائرہ نہیں اٹھائیں گے ۔ بدوراصل خریدو فروخت کی
گراہ کُن ذہر نیس ہے جو اُن سے دوستی ، محبت اور انسانی تدروں اور عقیدول کو کھی سی حرات

خوانچه والول كى زازوين الواسے كى . به نقرسود سے كا اصول اگر زند كى برعادى بوكيا تو معرسم سار تہذیب کام بند کردیں گے اور خود فری کے نئے نئے دھنگ نکال لیں گے .... بدونا اُردو كانبس بكرتوى زمذكى كارونا بداس كي يحيج وزمينيت كارفرا بدده عددره است الفرادى اورانتشاری ہے۔اس مصطامر مبوتا ہے کہ ارمسلمنے زندگی کے دہ اعلیٰ مقاصد بنبی جواسے بامعنی ا در با مقصد بنا دیت می ، زبان دادب کاکل زندگی می جومقام ہے اس کے مجمنا سامین البيے لوگ جب مهندی با معاشیات ماسائنس پُر مصفر میں تواس لئے نہیں پُر مصفے کران کواس سے فيرمهولى دل يسي بهيا وه اس كى سيح دل سەخىرمت كرنا جائيتى بىلد صرف اس لئے كانعو فے اینے آپ کور وصور دے لیا ہے کاس طرح بوروز گاری کامسکد صل مرحاتے گا۔ ميں رونی کی اسميدت كومانتا بول ليكن اس خرض كے إوراكر فيب ذو في صلاح تول اور تہذي مطالبول سے دمت بردارمونے كے لئے أمارہ نہيں جوں ، میں جاتا ہوں كرياً كمندہ دورى يراكنده دل موتابيك بروزگارى كامسئواتنا أسان نبي ميكسى مفتون كير صفيان پڑھنے سے طے بنیں موسکنا۔ یہ اس سے کہیں ذیارہ بڑا معاطر ہے۔ یہ سادے ملک کی معاشی تنظيم كامستله بعد بداواداوردوات كى مناسب تنظيم ورببتر تقسيم كامسك بع-اسمنن مي ايك بهت دل نشين انرگزي عبادت كا زحمه جناب نواج علام لسيدين صا نے دیلی یونیورسٹی کی بزم اوب کے طبسیس سنایا تقائس کا ایک میکڑہ آب کھی سن لیجئے: -در النسان صرمت دونی سے زنرہ نہیں رہتا ۔ ملک زندہ رہتا ہے حسن اورہم استگی ہے۔ عداقت اورتی سے کام اور کھیل سے تبت ورددی سے آرزدی فلش اورعبادت کے شوق سے ، صرت دون سے نہیں بلد کلاب کی عطر بزی سے ، رنگی کے تسکو نوں کی بہاسے ، مازہ کئی بدوئی گھاس کی معینی مجینی توشیوسے ، دوست کے مصافحہ کی گری اور مال کے بہت معرب بیار کے گذانہ عرف ردنی سے بہیں بلکہ شاءوں کے تغزل سے عکما کی حکمت سے ۔ اولیا ، کے تقدی سے اور ملندمستیول کی دانتان حیات سے ر

مرت دوئی سے نہیں ملکر تاقت اور اولوالغری سے - دُعوند فا دربا نے سے - میوااور

الى بانت كركمان الله ما الله المربيا بهمان الله

جناب صدراً گرمین آج اردو کو بجانا دراس کورتی دنیا ہے توادب کو دوامت سے ادبجا مقام دنیا ہوگا در مکومت کی امداد سے بے نیاز ہو کرایک ایسا بلان بنانا ہوگا ہو ہماری کل زندگی رمحیط عو ۔

بمندوستان اپنی کرسیدهی کرحیکا ہے۔ اس کی برسوں کی تھکن دور ہو حکی ہے۔ اس کے
زخم مندیل ہو چکے ہیں اور وہ ایک بڑے نقتے ہیں اپنے تعمیری اور تخلیقی کام کو و سیکھنے کے لئے
آما دہ ہے اس وقت اگراد دو والوں نے حکومت کی بے ساتھی کو ڈسونڈ ایا تمام وقت الزام دینے
میں صرب کیا اور خود اپنی روحانی توت پراعتما دندگی تو وہ بہت بیچھے وہ جائیں گے۔ اور ان کی
داستان تک بھی داستا نوں میں مذہوگی۔

اردوا دب انقلاب کا وعلم عنا کرنا ہے اور ہماری تعمیری صلاحیوں کو اہمار تاہی ہے اس نے ہمیں اس نے آزادی کے تخیل کو سنوارا ہے۔ اسے واضح اور جان دار سایا ہے۔ اس نے ہمیں صرف ابنے گروہ سے مجت کرنے کا شوق نہیں دلا یا بلکہ عام انسانوں سے مجت کرنا سکھ علائی ہے تقصیب اور تنگ نظری کی مخالفت کی ہے، اس نے ہمارے اندوروا داری، اور دسیح النظری بدا کی ہے ۔ اس نے ہا ہمی منافرت کے شطوں کو مفترا کیا ہے اور ان انسانی اور عالمی اقدار پر دورو دیا کی ہے ۔ اس کا شاندا رما هنی اس کے شاندار ستقبل کی خمانت ہے لیکن یہ اس وقت ممکن ہے جب ہم نیچ کی کوئی کوئی مفبوط کر لیس اور حال کو سنوار لیس ۔ میں نے ذیل کی سطور میں اوروکی ترقی کے لئے ایک بیان بیش کرنے کی کوشش کی ہے جب کے خاطب وہ لوگ ہی جو اور در سرحیت رہے جب میں اور اس کی غد مت کو سعادت اور شرف میانتے ہیں۔ اور اس کی غد مت کو سعادت اور شرف میانتے ہیں۔ اور اس کی غد مت کو سعادت اور شرف

تجوز ازادی کے بعد ہارے سامنے سے اسم مستلب ہے کہ اُردوکا دائرہ جوروز بروز تنگ بوتا جارہ ہوروز بروز تنگ بوتا جارہ اس کو وسیع کیا جائے۔ اس کو وسیع کیا جائے۔ اس کو وسیع کیا جائے۔ اس کے لئے ہیں اُردوکی ابتدائی تعلیم کی طرف خاص

طور برتوج دینا موگی - اور بنداس عگر باند صنام وگا - اس کے لئے اس" کم سے کم" تعلیم سے
بہرہ درم ورم کر ہی ہم موجودہ جہوری نظام کو کا میاب بنائے اور نئے مبندہ تنان کے منوار نے میں و

یا بدائی تعلیم سی وقت موٹر بھوسکتی ہے جب وہ ا ۔ مادری زبان میں دی جائے۔

۲۔ اس میں بچہ اور قرید کی تہذر ہی اور تدنی صدور توں کا بورا اعاظ رکھا جائے۔
۲۰ یہ یہ تعلیم ملک کے عام تعلیمی دعجا بات سے سقیہ کا رہمیں ملک ہم آ ہنگ ہو۔
۲۰ یہ یہ یہ ابتدائی تعلیم آئی محدود در مو کہ چید فروعی مسائل کی وا تغیبت سے آگے نہ بڑھے ،
۲۰ یہ یہ ابتدائی تعلیم کی ذمہ داری عکومت کی ہے میکن ہما واملک اتنا بڑا ہے اور استدائی تعلیم کا کام اتنا بڑا ہے اور استدائی تعلیم کا کام اتنا وسیع ہے کہ دہ محض حکومت کی ہے میکن بنیں اس کو فرد نے و بینے کے لئے بنی اواروں اتنا وسیع ہے کہ دہ محض حکومت کے مہاد ہے ممکن بنیں اس کو فرد نے و بینے کے لئے بنی اواروں کو میں اس کو فرد نے دینے کے لئے بنی اواروں کی کے مہاد سے ممکن بنیں اس کو فرد نے دینے کے لئے بنی اواروں کو میں اس کو فرد نے دینے کے لئے بنی اواروں کو میں اس کو فرد نے دینے کے لئے بنی اواروں کو میں اس کو فرد نے دینے کے لئے بنی اور کو اس خدمت کو انتجام دیں ۔

اس لئے صروری ہے کہ ہم خوداس بوجد کومردان وارا تھا میں اور بچوں اور بڑوں کی ابتدائی یا سماجی تعلیم کے لئے ایسے مرکز اور مدرسے کھولیں جن میں مندرج بالامقا صد کو بیش تطریکھا جا ا-دیماآبادی کے لئے ابھی تک ہماری سرگرمیال شہروں میں مرکور دہی میں لیکن جہودی نظام کے آیا نے مرکز تفل دیمات کی طرف متنفل کردیا ہے اس لئے عزورت ہے کہ دیما توں میں بجوں اور بالغول کی تعلیم کا مشاسب انتظام کیا جائے۔

اس مقصد کوبردے کا دلانے کے لئے یہ توزیدے

رالف )گاڑل کے نظام کو دوبارہ زنرہ کیا جائے ادرجو بال ایک ایسا تہذی مرکز ہو جہال جھوٹے بچوں اور ان کے ٹرول کی تعلیم در ترمیت اور اصلاح معاشرت کا بورانیور سبت کیا جائے۔

رب) جہال مکن ہورہی ڈرائے کھیلے جائیں ادر عوامی تہواروں میں بورا ہو صدایا جائے۔ رج ) بالغ مردوں اور عور توں کو در علیٰ کرہ و ملیٰ کرہ دن جمع کیا جائے ادران کے لئے دہیں۔ اور مغید مشاعل فراہم کئے جائیں۔

دد) اُردو کے شعرا اور فن کا رسال کا کچیو قت دیہات میں سبرکریں اور اس طرح اپنے ادبی اور دسیانی شعور کو تھاریں ۔

۳ - مدرسے جہاں درمائل اس کی اجازت دیں دہاں مقامی ادباب اختیارا درمقامی آبادی کی ادباب اختیارا درمقامی آبادی کی مدرسے ایسے سنگل پنجر رائم کی ادر دری پرائم کی اسکول کھولے جائیں جہاں اردو کے ذریع تعلیم ہوئے ادران کا نصاب یا دکل دہی ہوجو عام مرکاری اسکولوں کا ہے ۔

دوستگل یچر" اسکولول کے لئے مگر کی کوئی قید بنہیں ۔ برگد کا سابہ کسی مکان کا ایک مردان حقتہ ۔ پویال یسجد فا نقاہ ہو بھی ال جائے دہ کانی ہو گی جہاں مکن ہو مق می کا در در در ان حقتہ ۔ پویال یسجد فا نقاہ ہو بھی ال جائے دہ کانی ہو گی جہاں مکن مرد دیں اور مزددر کیا دی کی مرد سے نئی عادت اس طرح بنوائی جائے کہ بڑھئی فرنچر سیانے بی مرد دیں اور مزددر عمارت کے کام میں ۔ اس طرح ان کو مدر سے جذب تی لگاد بیدا ہوج سے کا جواس کی بقار کا منامن ہوگا۔

٣-داى تبذي مراكز كاستادول كى رُمنيك ورنصاب إز : يك شهر يا نصيم ديي مراكز كے مدرسول

کی ارمنینگ کا انتظام بنیرکسی فاعی صرف کے ممکن ہے۔ ا ۔ یہ کورس تین جینے کا باد -

مدالیسے ات دانتی ب کے عامیں جودیہات کے دہنے دلے ہوں اور دہیم آبادی کے سے دلے ہوں اور دہیم آبادی کے ساتھ رہنا لیسندگریں۔

سران المسادول کو بچول اور بالنول کو اور وزبان پرصانے کے طریقے اور سماجی زندگی کے اصول بتائے جائیں

یم۔ سماجی تعلیم صرف بیول کی نه میں ملک ٹردن کی بھی میں تاکہ گھر کی فصنا اور مرکز کی فصنا ہے را بطرب پر الم وجائے۔ را بطرب پر الم وجائے۔

۵ - اس کی کوشش کی جائے کہ رتعلیم راست سے زیادہ بالواسط مروادراس کی مینادجبر وتشدد کے بجائے مہر دمجیت ، استاد اور میل جول پر قائم مہو-

ورید ماجی تعلیم ادد کے فردایدری جائے اس سے مدسرت یدکراردو کے علاقول بین سماجی قعلیم اسان میر جائے گی مبکد زبان کو کیجیان اور ٹرسفنے کا موقع سے گا۔

شهرى آودى كے يے

متهری آبادی شدمت کل بیمی -

ایک توان محول کا مستدہ ہور کاری اسکولول میں پڑ مصح میں اورجہال اوروزبان کے سیکھنے کی رام ہولت ہے اور دان کے باس اسکول کے کام سے اتناد تت بجنا ہے کہ وہ گھر راس کام کو اجھی طرح کرسکیں ۔

دوسرے وہ مجے میں جو ا، عدوری تعلیم کے بعد کسی تھوٹے موٹے کام میں لگ جاتے ہیں اورائی زبان کی تحصیل چی راح بہیں ریائے۔ نبسہ سے وہ والدین ہیں جن کی زندگی شہر کی ہما ہمی اور نہ گامہ خیز معروفلیتوں میں اپنی زبان کی لطافتوں سے سرشار بہیں۔ مندے کیل اس آب ی کے لئے ہوتھ یہ ہے کہ شڈے اسکول قائم کئے جائیں جہاں ساجی تعلیم دیتے اوراً دو زبان پر حانے کا بند داست ہوا درجہاں اعطاح مواشرت کے لئے تو تر تدا بہا فقیار کی اسکیں ۔ یہا سکیل استفادل کشن ہوں کہ لوگ خودان کی طرف کھنے جائیں کہی کہی کما کشیں آخری اسکا مشاعر مشاعر مشاعر مشاعر بند سے ان اسکولوں کی دلا در بی اور دل کشی بین اعشاعه ہو سکے ۔ اور بیجے اور بڑے دونوں خوشی کے ساتھ جمع ہو سکیس اور تعلیم و تربیت حاصل کرسکیں ۔ ابتدائی اسکول ایم کی احماد تربی بہیں پرائم کی اور پری پرائم کی اسکول فائم کی اجتدائی اسکول فائم کیا ورشی سے مسلول ایم کی احماد تربی کی اور پری پرائم کی اسکول فائم کیا جائے ہوئے ہوئے کہا معقول بندو است ہو۔ اس معاطوی فی جائی جن میں مرکاری نصاب کے ساتھ اگر دو کی تعلیم کا معقول بندو است ہو۔ اس معاطوی فرسٹر کوٹ بورڈ بھی مود کر سکتے ہیں اور جمیں ویرد لین چاہتے اس لئے کہ ما دوری ذبان میں تعلیم حاصل و سٹر کوٹ بورڈ بھی مود کر سکتے ہیں اور جمیں ویرد لین چاہتے اس لئے کہ ما دوری ذبان میں تعلیم حاصل کرنا ہما وا بھی تا ہے۔ اس معاطوی سے جود مشول نے جمیل دیا ہے اور سیال کرنا ہما وا بھی تا ہے۔ اس معاطوی سے جود مشول نے جمیل دیا ہے اور سیال کرنا ہما وا بھی تا ہو ہو کہ بھی تا ہما ہو در ہو تا ہما وا بھی تا ہے۔ اس معاطوی سے بعد ہم تھی تھیں سکتا ۔ اس معاطوی سے در تا ان اس کی در اس میں ان کرنا ہما وا بھی تا ہو ہو کہ تا ہما ہو کہ تا ہما ہو کہ تا ہما ہو کہ تا ہما ہوں گا ہما ہوں کرنا ہما وا کی ان اس کرنا ہما وا کرنا ہما وا کرنا ہما وا کرنا ہما وا کی در کرنا ہما وا کرنا ہما وا کہ تا ہما ہما کہ تا ہما ہما کہ کرنا ہما وا کہ کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کرنا ہما کہ کرنا ہما کرنا ہما

یا بتدانی اسکول الیے محلول میں فائم کے جانیں جہاں کی آبادی ان کے تیام دلقامیں مدر و سے ادر ہجائے ایک سنخنس کے محلہ کا سرفرد کسی مذکسی طرح من کی تعیر وشکیل میں داسٹے در دیئے تعدمے مشر مکیب رہے۔

آرددبرادری کے علیے ایمی تعطیلول میں بردھنا دیہا توں اور صحت مندمقا مات براُردو برا دری کے کیمیہ قائم کے جائیں جس میں میں میں میں میں میں اس کے کہ مقال تاکم کے جائیں جس میں میں میں درسلمان ل جل کر ہیں اور جہاں وہ متحدہ معاشرت کی ایک مقال تاکم کریں ۔ ان موقعوں پر اُر دور کے خاص پردگرام مجی ہو سکتے ہیں مثلاً یوم نظیر۔ یوم سرخار۔ ببیت بازی قلمی دوستوں کا اجتماع ۔

کارکن اسم ایک وصد سے سبیا کھی پر جانے کے عادی مو گئے میں اور ماری خود اعتمادی رفتہ رفتہ فا موری بہت موجودہ بلان کی خصوصیت بہت کہ بہتام اردد دوستوں کے صدائح جذبات کو انجام کی ان کو تعمیری کام میں لگانا چا بہتا ہے ، اُس کی کامیانی کا انحصار بھی ایسے خلص اور فنتی کام کرنے دالوں ان کو تعمیری کام میں لگانا چا بہتا ہے ، اُس کی کامیانی کا انحصار بھی ایسے خلص اور فنتی کام کرنے دالوں بر ہے جو اس پردگرام کو ایک نوش کو اور خرض تھے کو بخام دیں اور اس کے لئے ایری جو ٹی کا پسینہ بہاں۔ الوالف فنسل نے لکھا ہے

در در ما فنن مردم با کار کارے است س دشوار"

ا چھا ورخلص کام کرتے والوں کی تلاش مشکل ہے لیکن تا مکن نہیں۔ مجھے لقین ہے کہ ملک
کی اتنی ٹری اً بادی میں سے اسی رفاہ کارلوگوں کی جاعت کا تیار کرلیٹا دشوار نہیں ہے ہواً ردو
سے مہذو ستان سے اور مہندو ستانی تہذیب بھی مجست کرتے میوں اور اس کی خدمت کے
لئے کر لبت میوجا میں۔

روبیدی فراہی ارصاکاراندکام کی اسمیت ہے لیکن رصاکاروں کے خون سے لعل ناب نہیں مبائی جاسکتی ۔ یہ بلان اسی دقت کا میاب مہوسکتا ہے جب ما دی دسائل اور مالی سہولتیں فراہم مہوں اور سرخص کو اس کی مخت کا معقول معاومنہ ملے۔

رديد جن كرنے كے لئے مندرج ذيل تو يرميني كى جاتى ہے:

روبید بن روبید بن را رود دالوں سے کہا جائے کواتے بڑے کام کے لئے ہم ہر سال ہر جھتے ہیں۔

ایک روبید کی ہم اردو دالوں سے کہا جائے کواتے بڑے کام کے لئے ہم ہر سال ہر جھتے ہیں۔

ادر مرتبیویں دن چندہ نہیں ما نیکتے ۔ صرف عربی ایک مرتبہ اور ایک بدوبیہ جا ہے ہیں۔

بد ایک دوبیہ ہر ہج اور بڑا لاز ما سال معراور میع دوسال کے اندر اندر صدر میا سکوئری انجن ترقی آردو کے نام بزراج میں آرڈر ہجوار دو زبان میں اکھا جائے، میمج دے مجھے بین ہے اکٹن ترقی آردو نہان میں اکھا جائے، میمج دے مجھے بین ہے

فالمهرنابيت مزوري ہے۔

میں ہے اس ہم میں اُردو کی پوری آبادی تعاون مذکر ہے لیکن ہے تو کرے گی ابتداءً

یمی ہو سکتا ہے کہ کام عرف ایک صلع یا عبوب میں شروع کیا عبائے۔

غلاعہ کلام اعجے داستہ کی دفتوں کا اندازہ ہے لیکن ابیے کا موں میں ہتیلی پر سرسوں آب یں

جتی اگر آب اس تجویز رئیل کر سے تو اردو کا سخفط ہوجائے گا اوردہ شہروں کے علا دہ

دیہاتوں میں کھیل سے گئ جہاں اب تک میم نے سرگری کے ساتھ کام نہیں کیا۔ اسس
کے ذرایہ پوری جاعت میں حرکت دعمل اورا عثما دریقین کی اہر دو دو جائے گی جونئے ہمندون

كى ترتى كى رغاركونىز كدد سے كى -

محصلے دس برسوں میں اردو کے اوپر س نے جس خوبی کے ساتھ جہوری طاقتوں کا سائق دیا ہے باہمی منا فرت کو کم کیا ہے ۔ سیجی وطنی محبت بیدا کی ہے اور عالمی قدروں كوا كهاراب س مع تجي نقين مونا ب كراكر مم اردوكا كام خلوص ادر منت سے كرت رمیں تو دہ ہمندوستان میں ایک امتیاز کی عبر حاصل کرسکتی ہے جس کی دہ بجاطور رہیجی ہے لیکن باسی صورت بین مکن ہے جب ہاری زبان دا دب کارشت عوام سے اور عوامی تحریجوں سے مصنبوط ہوا دراس میں زمانہ کی شیفیں حلتی ہوئی معلوم ہوں ۔ اردو کی جھا پری شینیں سست بی ۔ اُر دو کے اہل قلم بی زار دنزارا ورمنمل سے بن خلیقی اور تحقیقی کام را تنی توج بنین حتی ماید اور تغییر بدرج کے اوب رہے ۔ اس وتت ایک سیانگ باؤس مجی نول کشور کے مرتب کا نہیں جس نے عدر کے بعد ماری ارور کھالی کی مين ان سب باتول يرسوحيا بيلكن سب يهل ابتدائي اورمادري زمان كي تعليم كالام اين ہا تھ میں لینا ہے۔ اس کے لئے اچھا شادادر مناسب لٹریجر سیدا کرناہے اس کام کی اہے عامتی ہے کہ یہ تحریک محمق بیوا بل اُر د د کا ادر ان کی خارجی د نیا کارٹستہ بے غرص اسکن مفسو بود يدرشة محص آرائشي ا در مناكشي مزبو ملكحقيقي اور روحاني بوران كي تخليقي كوشمشيس -اعلیٰ وطنی ا ور قوی مغصد کا جرو بن جائیں ۔ان کا قلم نوجوا نوں کے دلوں میں وطن کی سجی ور بلوث مجت بيداكر دساوران كى تخليقات أفاتى -السانى اوراجماعى ببترى كيالم وتعت بول اگراب مبواتومي آب كولشارت د تيا بول كه نيئهاج اورنني تهذيب مي وو كانام اودمقام بببت ملبذ بوكار

زكل بهتداً ردد كانفرنس حيدرا باديس برهاكبا)

#### تبصرے

ماسيخ ادبيات عربي ادجب سيدابوالفنل ساحب ايم - المصلح فورد يضخامت . برصفات طباعت وكمابت بهر فيمت تين ربيد بيته وسبوس كاب كهود وقعت منزل حيري أباد جدرالادكن -يررك فسوس كى بات بے كە دردوز بان مي برطم وفن كى كنابىي موجود ميل كيكن مار تخادمات عرب برايك بين كآب بي مولانا في أراده كالكن چندمقالات من آرك نيرها واكثر زبدا حرف دوب العرب للحق مين ايك بي مبلد لكوكرره كتر - ميده بوالقنسل صاحب في اس كى كويورا كرف كي لي يركمّا ب لكي ب اس میں سات باب بیں۔ پہنے ہے ابواب میں عہدہ بلیت سے لکریدها خریک کے عربی شعرا۔ ادبار مستفین اس عبدر عدع لي زباى كى ترنى اورم وليدك اوبي اورلسانى خصوصيات معلوم وفنون رمعانتى اورمعان فرتى مالات ان سب كانكره يدر أخرس ماتوال باسب حب مي عبدها صرك شعرا وراد بااودار بابقلم كابيان بريد ا دسایت وب کے سیرحانیل تذکرہ کے لئے کی تینی طیدیں دری میں ۔ در مین ایک مبلدیں اس کا سمان مکن مے تاہم نه مونے سے مونا بہتر ہے۔ اوریات عربی سے اچائی تعارون کے لئے بیرکیا ب کافی شہ اور اس میں مختلم محتل ایم اور قابل ذكر تخصيتوں اوران كے كارناموں عابع في زبان كى تاريخ اوراس كے ارتقا فاذكر آكيد - اس كاسد كى حیثیتان نوٹوں کی بی ہے جوا شاد کلاس میں لکھا دیہ ہے۔ اس حیثیت سے یہ کا ب لاکق قدر ہے اور اردوزیان كے الريكي ايك مفيدان في ي

به كمّاب، في إن ان بي بعد اس بي مخوك فين قواعد كريخوان مشاؤة مشرليف سے انتماب كريك متعدد آنار وحدیث كومرتب كر كے جمع كيا گيلہ برخشاً جلدا كيرجس كامند اليد مون بالام بو غيرموث بالام ہو۔ جس کا مسند الیم منفی برلا مو۔ وغیرہ وغیرہ راس طرح اگر نجو کے مبتدی کوفن سے مسائل کے ساتھ ساتھ یہ آب ہوجائے گر پڑھائی جائے تواس سے اس کو شروع سے بی جواس الکلم نہوی کے ساتھ مناسبت اور انسیت بریا ہوجائے گر اور اس کا قاعمہ او ای بھی موتا اور افلائی بجی ۔ اصل متن کے ساتھ جواستی بجی جگر مگر ہیں اور کافی مفتل ہیں۔ ان کی وجسے کہ اب کی افادیت وہ چند مؤلی ہے ۔ یہ تاب اس لائق ہے کہ مقید الطالبین کی جگر مدارس عرب کے مصاب ہیں واضل مو۔

طرمهانی بیفته باکستان بی ازموادناعبرالما در ایادی قین نورد فغامت به اصفیات آیابت وطبعت بیترقیمت و وروسید. بیزن مدق مدید یک اکنیس کی میدود مکفنور

رسول المتركى بالتي

ا الزجناب شيخ محراسليل يا في بي القطع خورد صفاهت ۱۹ مسفوت كرابت و طباعت به به مسفوت كرابت و طباعت به به تراب من محرور الم بكري الم بعد الم بحرور الم بكري الم بعد الم بحرور الم بكري الم بعد الم بعد

ایک صدیر نے کے صاب سے جمع کی گئی ہیں۔ ترجہ اور تشریح کی زبان مہل اور ملیس ہے۔ مکا تب میں بھی ا اور مجیوں کے لئے اس کا منز کیک نصاب مونامفید موگا۔

موثنیوں کا مار حصراق ودوم چیوٹی تقطیع ضخامت برایک حقر کی ۲ م صفحات کا بت طباعت اعلی قیمت فی حصر سریز: - مکتبرجاعت اسلامی مندر رامپور-

مکترجاعت اسلامی رام بورنے مسلمان کیوں اور کیوں کی اخلاقی تعلیم و ترمیت کے لئے مجھوٹی مجھوٹی محبولی میں اسلامی ایک کڑی جی ان جی کہانی اور قصہ کیرائی میں کا جی کھوٹی ان جی ان جی کہانی اور قصہ کیرائی میں کہانی اور قصہ کیرائی میں کہانی اور قصہ کیرائی میں کہ کہ واقعات اکفرت میں الشرعلیہ وسلم کے اور آب کے المبیت کے اور جنداور نام حکایات بہت سیل اوسلیس زبان بی میں ۔ ان کے پیشنے سے کی کو زبان بی اور اسلام کی غطمت اور حبت میں میدا

# المصنف كي الخي كتابي

تحويث وقت ين ارج املام إصدالون كاسك يركاب

بهسته مفيدي مارائ مت مك يهام يصدمت ومعتبري بي الديمان

سی عرائے سندر تیست شاملہ بیٹو 📗 اِ خفالت حیاسیداڈں طاحلہ ہے

وتمل مجيء مرتبيان بهايت تشعة وروس ترتيب ول سين.

#### عرسب اورا سلام

ڈاکٹرین کامشہورومعرون کیاب کا آسان اوٹسیں ترجہ۔

قِمت تين روسيه آنو آف - مجلدها دروسيه آنو آف . مُلمائے ایسٹ لام شان دارکارناسے

قردن وسطئ سح حكمائے اسلام! سائنس وانوں اور

النے اسلام نوجلدوں میں فلاسٹروں کے بےشال کی کاراس کا مريان رقيب جلدا ولمجلد عي

الم تبت جلددوم مجلد ب

کیل بیٹ جلہ ہے آ مسلمانوں

عروج اور زوال

صريرا فيرشن وابيث وصوع يراكب

آچموتی کیاب جس میں خلافت را شدد کے دورے کے کر ہندو متان کے عہد چکمرانی تک مسلمانوں کے عرد بی و

روال كاسباب كالحققار تجزيد كياكياب. قىستەچارروپى مىلدىا يخروپ ر

حيات يشخ عبدالق محدث ببوئ

متيخ مخرث كمكالات ونضائل كاحاف وشقاف نقشدا ور اس دور کی بھیرت افروز آریج تیست سے مجد مغر غلاما إن است لام

انثى ست زياده غلامان استسلام كمكالاست دفف كم الد كارنامول كاايمان افروز بيان -

ممت إي في روب آثرات رولد يدروب أكدات

تاریخ إشلام پرایک نظر

آرتخ اسلام كے تمام ادواركے فرورى فالات

د د ا تعات کی فعیس تاریخ نوسی کے

جديرتفاضون كوساست ركدكرا

ا سلوب بيان نهايت بي دلتين.

قىمت چەرۈسىكے - 🔻

الفلاجيروبية المحاسف من يكوا المنات مباسد وم من المراك المنات مباسد وم من المراك المنات مباسد وم من المراك المن المنات المنات المناك من المناك المنا

مسلمانون كالم ملكت المست المستان المستان المستان المسلمانون كالم ملكت المستان المستان

مسلمانوں کے نظام حکموانی کی بعیرت فرند باريخ احسيس مسلانون كے آيمن جا نبانى كے مام فعوں

ہے متعلق نہایت صاحب اور روشن معلو است دی گئی ہیں۔

تىمىت يادروپ - مىلد يانخ روپ -

تاريخ مثاليخ حشت

سلسلاچشت كصوفيات كرام كى محققاة تاريخاوران كے نظام اصلاح وتربيت كاكل تذكر علائق مطالع كاب تمت باره روسي - كلدتيره روسي-

يمجر تدوة الميك اردوبازار مامع مسجد دلي

# المصنفدق كم مرشب

کم سے کم ایک بزار روپے یک مشت مرحمت فرلمنے والے اصحاب اسس علقیں ۱- لاکھٹ ممبر شامل کے جاتے ہیں ، ایسے اربابِ ذوق کی ضرمت میں بڑان اور کمنت ہر ہمان اور ادارے کی تمام مطبوعات بیش کی جاتی ہیں ، کتابوں کی جلد پرلائفٹ مبرکا ام نامی سنبری حرفوں سے فیت کیا جا آگے۔ کم سے کم سوروپے سالانہ مرحمت فرانے والے اصحاب علقہ معافین ِ فاجی ۲۔ معاونیس خاص میں داخِل کئے جاتے ہیں اوران کی یدا مانت عِظیۃ خالیس کے طور پر تبول ك جاتى ہے ، ان حضرات كى صدمت ميں ہى سال كى تمام مطبوعات وربر ان بغير كى معاد ضے كے بير كيا جاتا ، د اس طلقے کی سالانہ فیس تیس روپے ہے، معاوندین کی فدمت ہیں سال ہم کی تمام سو۔ معاوندی مطبوعات ادارہ اور بڑان کسی مزیر معاوضے کے بغیر بیش کئے جاتے ہیں۔ معاونین عام کی سالاندسیس رویدی، ان کوسال کی آن کو گراز طبوعات مهم معاوندین عام دی جاتی بین اور بر بان بلاقیمت دیاجا آنیج -علقهٔ احبّارک سالانهٔ میس دس روپ سب ان کی ضرمت میں بُر بان بلاقیمت میش کیاجا آ اے اور ٥- احبام ان كى طلب برايك فيس كے بدائيل كى سال كى فيركيد مطبوعات ادار دفسف قيت بردى جاتى بي دا) برُبان مرانگریزی مبینے کی ۱۵ رایخ کوشا کع بواج -قوا عِدرسال مربع ال من مربع علمی بخفیقی افلاقی مضامین اگرده زبان دادب کے معیار پر بور۔۔ اتري برُبان ين شائع كتة جاتي -، سى ؛ وجود انتهام كے بہست سے رسالے ڈاک فاتوں میں ضائع ہوجاتے ہیں جن صاحب مے پاس رسالہ

، س ، وجود انتهام کے بہت سے رسالے ڈاک ڈانوں میں ضائع ہوجاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ • بنجے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۵ تراریخ تک دفتر کواطلاع دیں۔ان کی ضرمت میں پرچے دوبارہ بلاقیمت بھیج داجا گا سے کے بعد شکایت قابلِ اعتبار نہیں تھی جائے گا۔

ا مه جواب طلب امورکے لئے م راز کا تکسٹ ایجوابی کارڈ بھیجنا جائے نیز بداری نمبرکا حوال خروری ہے۔ (۵) قیمت سالانہ تجے روپے ۔ دومرے ملکوں سے گیارہ نسکنگ دسے محصول ڈاک، فی پرج ۱۰ رائے ۔ روی منی آرڈ ررواز کرتے وقت کومین پراپنا کمل پندخرور کھنے ۔

عكيم مولوى محدظفوا حدير نزوب ليشرف الجعية يرسى دبي من من كراكر دخري ان دبي سے شاغ كيا.

# مرافق المنافية وبالما على ويني كابها



مر تنبئ سعندا حراسب رآبادی

المصنف كي بني اوراجها كي كيابيل ندوة في ن ي دي اوراجها كي كيابيل إسلام كانظام مساجد اسلام كااقتصادي نظام وقت ك ايك انقلاب الكيزكاب جس مي اسلام ك نطام مساجد کے تام گوشوں پر دل پر بر جبت اوراس کی منفعتوں اوربرکتول کی تفصیل ۔ معاسى نظام كاما مع نقشه ين كياك سب بروتها الرميشن فيمت ليتم فلد للجر جِس مِن عِيرِ مول، نسانے <u>سے س</u>تے ہيں -قِمت فيرا بجد بي اسلام كازري نظام إسلام كانظام عيقت وعصمست اساد م کے نظام زراعت پرایس جا مع کماب، زمین كي هسيم ك اصول اورخلافت را شيره كرزاسي ميس بفت دعهمت اوران کے وارم پربھیرت افرور بحسب اور كاشتكارول كملئ جوسبوكتين فراجم كالمي بي ان كالفصيل نظ م عصب کی اسد می خصوصیتوں کی دل پر پرنشر یکی مانق مطالع فيمت للقرئجلد فتر كُدُب المِست اللَّهُ مُجِيرَ فَدُر-إسلام بمي غلامي لي حقيقت مسَد مَلا ی کی تحقیق پرمعرکته الآر، کیا ب حبس می امفرادی اوراجها می علامی سے ایک ایک پهلوبراساد م کانقط نظریش کیا گیا ہو (تبت تے رمجدللدر) قرآن اور تعمیرسیرت اخلاف ادرفكسفة اخلاف عنم الافلاق يرمبوط اور محقوا زكاب وس من اصول اخلاق ایک عظیم انشان صلاح کسب فلسفه اخلاق ادرانواع اخدق كى دل يديرتشريح اس طرح كى قرآ رامجيد كالعليم وترمييت كاانساني سيات كالعيرس كيادهل م کی ہے کجس سے اسلام کے مجبونہ اخلاق کی برتزی دومری ، وراس کے ذریعہ اس سیرست وکروارکاکس طرح ظہور ليتوں پر تابت برناہے . نطر بان کے ہوا مارہ ایریش ۔ ہو اے جیر شرک کیا ہا جا جس سی موضوح پر تھی گئے ہے۔ فيست ہے مجلد الجر فيست نثر نجلدستر ارشادات نبوى كالآماني ذخيره ترحمان الستبعثه: - به ري ربان يس ليي جان او مستندكاب آن كك وجود مي نبير الكفي اس مي مديون كاعربي تىن ئى اغراب بى ئىپ اورىدەن دىسلىس ترىمەيى اسائىيى ئىشرى اوتىقىقى نوڭ يىپ. ترتىب يى كتاب التوچىد كوپىلے ركھالگائے ادر مجراس من سیست سے بوری کیا ہے کی ترتیب قائم ف کی ہے بہلی جلدے شروع یں کئی سوسفیات کا ایک بھیرت افروز مقدم ہے۔ صداول قيست عنه ، فيند عظه ، الددوم قيست لار علدل عله ر فہم قران کیدے آسان ہونے کے بیاسٹن ہیں۔ فہم قران کدم رانی کا تھی من رم مرخے کے لئے وکی ایک دی کی حقیقت اوراس کی صداقت مجھے کے سلدوی کے عام کوشوں کی دل پر بر مشریح ا محصرت کے ارت و ست و اقور سکا علوم کرناکیوں خروری ہج التي ن جواب كتاب ، نهايت تعيس . جديد ايريس . ایت سے محلد للگار . سر مومنون برایک بهتر سیستی در صلاحی کتاب ہے۔ تت بالسب منجرندوة المصنص اردوبازارجامعمدولي

## برهان

شماره

144

جلريس

## أكست 1904عمطابق محم الحم المحم المحم

### فهرشت تمضايين

جناب الكرخورشيدا حدصاحب فارق جناب الكرخورشيدا حدصاحب فارق است ذاد بيات عربی - دبلی يونيورشی جناب الكرخاصی محدا براهيم صاحب ایم سامه بیلی سبی این این - دی ا حناب میدوشی فاطره صاحبه ایم سامه جناب مولوی محدا دارالآباد يونيورشی ۱۰۵ جناب مولوی محد تقی صاحب دبلوی ۱۰۵ حناب مولوی محد تقی صاحب المیتی ۱۱۵ حناب مولوی محد تقی صاحب المیتی ۱۱۵ حناب کاستان دا جولوری نظرات حصرت عمر کے سرکاری خطوط

بهرام مرزا صغوى

سلطان محود غزنوی کی ادب نوازی اورچونتی صدی بجری کی سیاست آزک بایری عودج وزوال کے المی قوانین ادبیات توکل ایا غزل

#### يسم الألح المراكم

## نظلت

مصنف عبدالرزاق علم مديث كي مهامت المم اور تحيم كماب ميداس كي الميت كا اندازه اس سے جی بوسک بے کہ اس کے جامع دا زبارا۔ ما ال باجد امام احرین عنبال کے استادا ورأمام بخارى كي اشتاد الات ذهب حضرتن الاستاذمولانا سيد محمدا تورشاه الكشميري كواس كاب كي طباعت كاس درج استياق كفاك اب معتقرياً القائلس برس يبلغ آب في دملي بي ' نظام جیدرآباد سے ملاقات کی تو دوران گنتگومیں اس کتاب کا نناص طور پرد کرفروایا اور دیجات كىكىدائرة المعارف كى طونست اس كى اشاعت كا أنشطام كي جلئے ليكن افسوس بي كرجف ب شاه صاحب دنيات تشريفينسه لكة اوراس كمّاب كى الله عت كاكوتي مروسا مان نهيس بهوسكا ليكن كينجبرهي كجصفرية وجوم كي بيتمنااس طرية يورى ببوكي كرخودان كمايك نامور مثأكره كا تاكرداس كي في وازتيب كرك اورايك دوسمرات كدنيغ فيض كرم سعاس كيا شاعت كا بندوبست كرے فا حيدرآبا دے مشہور فاصل الكومحديوسف الدين جو ولانا بدمنا ظرائس مُنظِلُّ فَيَ يَعْمِيدُ رَشِيرِ مِن إلا إلى تينيت مع مصرت شارد ساء من اللهيد اللهيد مويث عرصه ساس المعلى كارنامه كي الجام دى ميم صروف تقراب موسوف الاسار معلى كركم في حويثى مونى كهيكام بميل كوبين حيكاب اوراس كى طباعت كني ستروع موهي بيج وجار ولدون برتام موكى اور مرحباديس بالنج سوصفات مول أوراصل متن كنداوه حاشيه مي حديث كي دومسري كمابين مندأ مام احديق نبل صبح بخاله أي مندوا مي وولا امام بالك منعندة ابن إلى شيبه اورسندا أبي عوادة عير كا والعلى درج بول كيد مع صنفه بكوشان بارئادا ورى كسلة يغربني وكم باعت مسريت اوزاري فرنبير يهكه س ابم كماب كي اشاعت كاسه و - ، ن مجى مولانا كيلاني كري يرحض ب فناه صاب ے اس دریا ان شارد شید کیا ہے سے کیفر کوم و مطلب فیض الباری ایم کا ب عاصدوں بين مصرف فن في على عبد في المعم الله تعالى جزاء خيرًا .

حضرت يشخ فريد الدين مسعود يخ شكرجون مطوريه بافريد كام ناى يمشهون حفرت قطب الدّين تجتيا كالى كفليفه اورجانشن الداس حيثيت بصل أيث تخ حشت كالومروان مق آب كفيوض باطنى كادائرة اس قدروسيع تعاكر عرب وعجم كيمسفان اس سيمستنفيد عبدية اود مراس لا کھوں انسانوں کوتقرب ومعرضت خداوندی کی سعادیت حاصیل ہوئی صوفیائے کرام کے تذکروں اورم کاتیب میں حضرت با با قرب کے دالات ملتے میں لیکن اصل حقیقت کے اردگر داف اندروا ، كاج وصاركم إموانظرة ما اس كى وجهد كسى جويات في كالسل منزل كس بني أسان نبيري بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہارے فانسِل اور عزیز دوست جناب خلیق اجمع احب نظامی ایم اے ربير رسعته ماريخ مسلم يوسورس على كره جنعول في من التي حيث كالات يرخالص على اور تفقیقی اندازیں انسٹیفات کرنے کے این زندگی وقدت کر رکھی ہے۔ ابھی حالیں انگریزی زيان بين حضرت بابا فريديري ايك منهايت بانديا يكتاب شاكع كي يدريرك براي تعطيع ير تقريبًا ويره وه فات يرب من أب نهايت واصح السيون منهبت جل في كاغذاعلى مسلم يونيورس على لله عدية ما ريحة اس كوشا يع كياب مدودا في اعتباعت توفع مري م منظر بنا با فربایا کے حالات وسواٹ کا حراث حراث ول میں نوراور روح میں بایندگی میالات ہو ميكن عمى اور تقيقى اغذيا رسته يدك سب ال لولول كي المين مك ميل كاه مرد مدى جواس ميدان ك ره نوروس على اعتبارس الرك ب كى بلندى كاي بوت يحيى اليكم منس ك عبدها طرك شبة - مشتشرة يرونديرمراني تبجوعادة أس ك بالشرافط أيس ليس النواس الركاب پردیدند مختل بیش اغلالکهاسی اورفاضل مصنعت کی نسست و کی د اد دی - برر براسی*ن عربی* پردیدند مختل بیش اغلالکهاسی اورفاضل مصنعت کی نسست و کی د اد دی - برر براسی*ن عربی* دوست کواس کامیاب اورشان دار کارنامه پرمیارک باد دیتے بیں اور اید کرتے بی کر ارباب فروق اس كمطالوس شاديم وتخطوظ مول كيد

مذكورة بالاكتاب كسائمة بى - قاصل موصوف في الكريك الدكتاب يجى الكريك

میں ہی شائع کی ہے جس کا نام ہے وقرون وطلی کی تاریخ جندگا ایک مطالعہ ایری اس عہد کی تاریخ کے ختا ان کے کے ختاف ہو وق وق وق وق کی خاری اس عہد کی تاریخ کے ختاف ہو وق اور الماسٹ و جستی و کے بعد لکھا گیا ہے اور اس سے اس نما مذکی اسلامی تاریخ کا کوئی مذکوئی ایسا ہوائے مسلامی تاریخ کا کوئی مذکوئی ایسا ہوئے اس کہ جو اب تک تشنہ تحقیق تھا۔ تاریخ کے طلبا اور اسا تذہ کو خصوصاً اور عام ادباب وق کوئوں اس کا کھی مطالع حذور کرنا جائے۔

مولانا سيدمنا ظراحس كيادني رحمته الشمليد كيعنوم وفنون كالبك برزاذ خيروان مكاس وخطوط میں پوشیدہ ہے جو وہ دوستوں عزیزوں ۔ شاگردوں اور ارا دیت مث وں کو بالطفي كالتقلم برداشة لكهاكرة تع حن حوض تصيبون كومولانا كرما تقد مكاتيب ومراسلت كانترب حائس بعوده جانتيب كرآب كخطوط مي جسكى وبدرا فعكى كے سائق ملكى بكى ظرافت اور ملى كرت ونيبيوں كے سائقد لطيف طزيعي پايا جا تا تقا۔ وہ بسااؤقا طرئ برابيس علم دفن بالتربعيت وتصه مندك السيخبيب وغرمب نكات بيان كرجاتي تقے جو تا اس کے باوجو دس کا ب میں نہیں ملیں گے۔ اس بنا پر بخت ضرورت ہے کہ ان مكايب وخطوط كى ترتيب وتدوين كريح جلد شاك كياجائ تأكيمكم وإدب كريجا برديز دست بردزمان سي محفوظ موجايس مولانا مرحوم كقري عزيز مولانا بدمحدمنت الترصة مونگیری نے اس ایم کام کا ذمه لیا ہے اورموصوف کی طرف سے اخبارات میں اس کا اعلال بھی آچکاہے۔ جن صاحب کے باس مولانا گبلانی کے دوجارخط بھی موں ان سے درخوامت ے کہ وہ اس معاطبین مولانامنت النہ صاحب کے ساتھ پورا تعاون کریں اور ا بیے خطوط مولانا کے نام خانقا و رہمانیہ یمونگیر رہبار سے بیتر برجیج دیں ۔

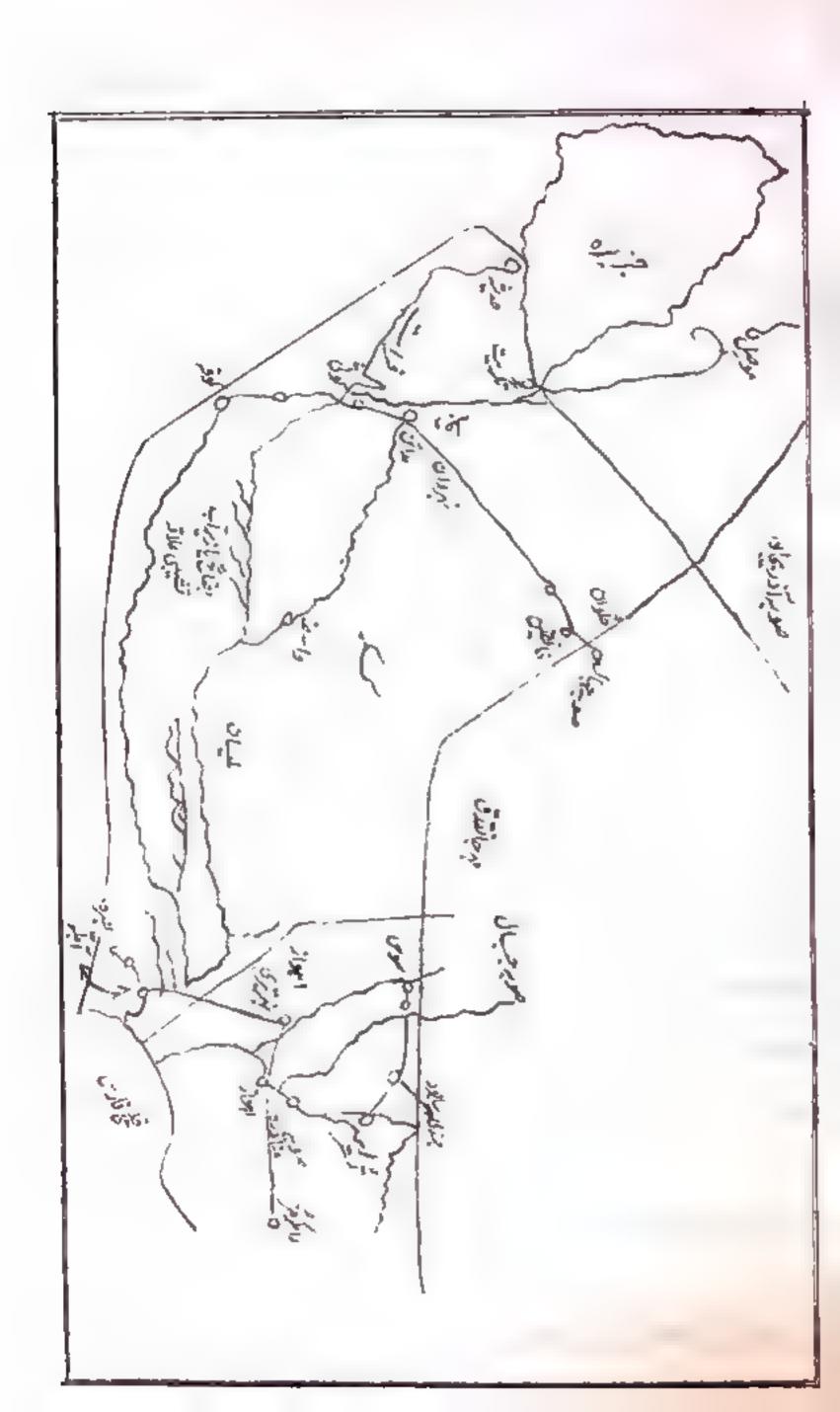

# حضرت عمر كيسركاري خطوط

٢ محاذعاق وعجم

حِنَائِے اکٹر فورٹیدا حمد صاحب فارق ( ات دَروبات عربي - دملي يونورشي )

(ملسله كے لئے الاحظ فر لم يتي بريان بابند ماه اير بي سيخ واع ؟)

تغلي بن مُنيبَه \_\_\_\_ نام

111و 111

أَنْعِلَى بن مُنْيه رسول الله ك آخرى عبد مي أن ك صلح حَدْد ك كورز سق . بعد من عالمياً كُلُيُنُ ان كى تحويل مين ٱلگياا در وه ملاتك مكتب مصنرت على فيان كومعزول كيا كورزيد -ين م كى توشيودارج بريم بوتى تقبل جن مي أيك عبر تقال بيرًامه ارخوشبو عُدُن ادر مَا كدرمياني ساحل برملتي هيس جهال جنوبي موائي الأراس كودًا لتي تقيل -ايك شخص في خوشبوكا في مقدارس يائي، گورزكواس عاعلم مبواته وه ينيصله مركيك اس محصول لها عات يا نسي، القول في مركز معرجوع كياتويجواب آيا:

«عبرایک سخف فداوندی ہے ۔اس پراورسمندرسے جو کھد برا مر مہو،

يا تجوال حصه محصول ليا جاتے "

یا بالزاج ابوبوسف کی دوایت ہے رصنے ) قاہم بی سُلّام کی کتاب لامول

رصيمية) من جونطبيان مواسياس من دموال حقد محصول لين كاحكم ب- خط كالفاظيمين :-

ودسمندر سے جو موتی اور عیر را مر بو اس پر دسوال حصد محصول لیا جائے یا

#### اااوساا تجزء بن معاوية ك نام

راً حنف بن تلیس کے بچا درا ہوا زکے صلح میری کے کلکٹر تھے ۔ (فتوح البلدان) ان کے سکرٹیری سجالدادی میں کہ جڑء بن معادیہ کواپنی دفات سے ایک سال پہلے حصرت کر کا یہ ٹرمان موصول مہوا :-

" ہرجادوگر کی گردن مار دنہ۔ دہ تمام "کاح جو بارسیوں نے ذمی محرموں میں کئے مہول منسوخ کرد نے جائیں ادر ذمی محرم شوہ رادر بیری کو الگ کردیا جائے ، اسی طرح بارسیوں کو کھاٹا شروع کرتے وقت زمزم کرنے سے مہی باز رکھا جائے ۔"

یباں برا حراف بونا ہے کہ بارسیوں کا ذمی محرول سے نکاح کرنا اور کھا نا کھاتے وقت کنگ نا اُن کے مذہبی معاملات تھے، اور پاری مسلمانوں کی امان بین آگر ذمی مہیں کے اور وہی کی امان بین آگر ذمی مہیں کے اور وہی کو اسلام نے شخصی وخرم بی معاملات میں آزا دیجوڑا تھا، کیم صفرت عمر نے بر مواخلت کیوں کی باس کا جواب کتاب الاموال کے مصنعت اِن سلام نے بردیا ہے کہ مذکورہ فرمان جس و قت بھی گیا اس وقت پارسیوں کو ذمیوں کا در جنہیں طابقا کھا ان کا شارعام مشرکوں یں تھا۔ پر جب ایک نا کا اس وقت پارسیوں کو ذمیوں کا در جنہیں طابقا کھا ان کا شارعام مشرکوں یہ تھا۔ پر جب ایک نا کا ان کی مسون ہوگئی سے پر تی دلت بدل دی۔ اس معرف ہوگئی سے پر تی دلت بدل دی۔ اس معرف ہوگئی سے پر تی دلت ہوالی قاسم میں سلام ، مصر صاحب دکتر المحال ۲۰ م ) کتاب الاموال ابن جب الاموال ابن عبد الند

ہے، میراخیال ہے بیرد بی تخص ہے س کوابن سالام کی کتاب الاموال میں جب اکا بھی ہمنے ٹرمعا بجالے نام سے یاد کیا گیا ہے: -

دیمہارے علاقہ میں ہو یارسی مہول ان سے کہوکہ مادُل بیٹیوں اور بہوں اسے کہوکہ مادُل بیٹیوں اور بہوں سے انکاح کرنا چھوڑ دیں اور سب مل کر کھانا کھایا کریں رہ ) اگر وہ الیا کریں گئے تو ہم ان کو اہل کتاب کا درجہ دیں گے ۔ اس کے علاوہ ہر جاددگر اور کامن کی گردن مار دو ﷺ

# سراا۔ تجزء بن معاویہ کے نام

دارتعلی اور ترمزی میں دوخت خطامی جن سے دامنے موتا ہے کہ حضرت عمر فے مذکور اللا فران سے بعد میں رجوع کرکے بارسیول کو ذمیوں کا درج دے دیا تھا۔ دارقطنی میں سکر شرکا نام برالیان عبدہ آبا ہے اور جراء بن معا دیہ کوئٹر ق کی سجا ہے منازر کا عامل بنایا گیا ہے۔ منازر اور شرق دونوں اہمواز کے اہم صفلے سے ۔خطاکا مضمون برہے:

در عبدالرجن بن عوف نے مجھے بنایا کہ رسول اسٹر نے بخر کے باربیوں سے جزیہ وصول کیا تھ ، اپندا اس شہادت کی بنایر تم اپنے علاقہ کے باربیوں سے جزیہ وصول کیا تھ ، اپندا اس شہادت کی بنایر تم اپنے علاقہ کے باربیوں سے جزیہ لو (تاک ان کو ذمیوں کے خوق عاصل ہوں ""

کے داح میں جو بارسی علاقہ فتح کیا تھا اس برجر یہ نگایا تھا جس کے صاف معنی یہ میں کہ پارسیوں کو ابتدار سے ڈمیوں کے حقوق دیئے گئے تھے ، کیر حصرت عمر کے ادلین عہد نینی مشلمہ سلال میں جب عراق کا اکثر حصر فتح مواتب بھی مفتوح پارسیوں کو ذمی قرار دے کر جربہ لگا یا گیا گا۔

# ١٥او١١١٥- مغيره بن شعبه كے نام

ں رہ شہر کے شاعوں کو بلا کران کا جا ہلی ادر اسلامی کلام سنو ادر سیجھے اس کی ایک ربورٹ بھیجو " اس کی ایک ربورٹ بھیجو "

رُصا دو ؟ اغلب کواس حکر سے جہ ت اور کوفت ہوئی اور دہ فر باد کر نے حضرت عمر نے ایس آئے اور کہا: تعیل حکم کا آپ نے مجھے یہ عملہ دیا ہے کہ پرا دطیقہ کم کردیا! "حضرت عمر نے ایس بیسید یرنظر نانی کی اور گورز کو کھھا: - "اُغلب کے دظیفہ میں یا بخ سو درہم جو کم کئے ہیں پڑھادو ادر لبید کے دظیفہ میں جو اعد فہ کیا ہے اسے برقرار رکھوئے

# ۱۱۸- آذر بیجان کے سلمانوں کے نام

دوبین قدمی التر می منصوب کے سخت مطرت مرفی ایان کے مخت محارت عرف ایران کے مختلف محافروں بروج بی میں النا ۔

تو آفر بھان کے صوب کے لئے داوا فسر مقرر کئے: ایک عُتب بن فرقدا وردوسرے کم بربی جدالنا ۔

افر بھان کا عبوب ال دونوں میں باشلہ دیا گیا ۔ ایک کو علوان کے داست سے اوردوسرے کو کو میں کو کی بھی النا ہے کہ اور دونوں کی راہ سے آفر بھان مولی اوردونوں کی راہ سے آفر بھان میں مولی اوردونوں ابنا ہے حدد میں محبوب کرتے آگے بڑھتے رہے تی کہ ساوا صوب اسلامی محبنا کے اگر ایک بگر سے ابنا ہے حدد میں محبوب کرتے آگے بڑھتے رہے تی کہ ساوا صوب اسلامی محبنا کے اور آفر بھان کے ابنا ہوں اور میں محبوب میں محبوب کے اور آفر بھان کے میں موب بڑھتے ہیں فرقد کو دور موسلے اور مقرر مہوئے ۔ آفر بھان بقول واقدی اور اور محبوبی میں فرقد کے ساتھ آفر بھان بہدی وادی میں کہ جب میں عُقبہ کے ساتھ آفر بھان بیا تھا تو بھان بھات میں محبوب میں عُقبہ کے ساتھ آفر بھان بھات میں تو سے معان و حدل موا :

«مسمانو! تبدند با مرها کرد ، ردا ، ادرها کرد ، جرتے بہنا کرد ، جری موزے اور شاوار اتار دو۔ تبدار الباس وہی جونا جا ہے جو تبدرے دا دا اسماعیل کاتھا۔ فقد شابات سے اجتناب کرد ، فارسی میاس نہ بہنو۔ [فارسی طور طرق سے بح ، ایول که فارسی طور طرق سے بح ، ایول که فارسی طور طرق بہت بُرے ہیں] دھوب میں رمو کہ وہ عول کا جا بح ، ایول که فارسی طور طرق بہت بُرے ہیں] دھوب میں رمو کہ وہ عول کا جا بحد کم سے کام و - نشانہ بازی اور گھوڑے برکود کر میٹھے کی ہے ۔ کبی سختی اور کھی فرک سے کام و - نشانہ بازی اور گھوڑے برکود کر میٹھے کی مشق کرد - فر رکا بیں آبار دو اور گھوڑ دل برکود کر میٹھا کرد ] رسول اللہ نے ایش میت سے منع فر ما با ہے اللہ یہ کہ رشیم کی بناوٹ اس طرح ہو ۔۔۔ بی کہ کم

رسول الله نے انگو کے کے برابر والی در انگلیاں طالیں او تقان بندی کی مندربان منتی کبری بیقی (ابر ۱۲۸) میں بھی ان سطی بی بدایات او تقان بندی کی مندربان موتی من کبری بیان معزت عمران بدایات کوزبانی بیان کرتے دکھائے گئے میں اور غالبّان کا ناطب اور بیان کا خاطب اور بیان کا وقد متعا کر در بیان کا وقد متعا کے کوزبانی بیان کو در بانی بیان کا دور بیان کا در دولیاں نے بھی ان برایات کو زبانی بیایا ہے ۔ اس کے مطاوہ کنزالتمال کے راویوں نے بھی ان برایات کو زبانی بیایا ہے ۔ اس کے مطاوہ کنزالتمال کی بیان کردہ برایات بی رشیم سے متعلق رسول انتذاکا فرمان سرے سے موجود ہی بنہیں ہے۔

منزالهمال کی بیان کرده بدایات بین کشیم سے منعلق رسول انتذکا فرمان سرے سے موجود ہی بہیں ہے۔ شرح بنج البلاغہ کے مصنف نے نکھا ہے کہ بہ خطابک عام بدایت نامہ کا حصہ ہے جو

حصرت عمر ف تورزول کو بھیجا تھا۔ نبج البلاغ میں بیان کے بوٹ سند میں بی عبارت زبادہ ہے: البلاغ میں بیان کے بوٹ سند میں بیعبارت زبادہ ہے: اور اپنے لڑکوں کو بیراندازی ادر سیراکی کی مشق کرایا کرو ا

ااو۱۱۰ معتبه بن فرقد کے نام

عقبین فرد گورزا در بیان نے عفرت مرکے لئے بادیوں برندے کا استردے کرج اجرها با فبیص تفایہ ادراس کو بولے از سے محفوظ رکھنے کے لئے بادیوں برندے کا استردے کرج اجرها با حضرت عمر سمجھ کہ بٹادیوں بین سرکاری دو برا یا ہے ، الانے دالے نے جب بنایا کہ خبیص ہے آؤیب نے بٹاری کھا وائی اور چھ کر دسیکھا اور بولے: ہمت مزے دار ہے ۔ کیم لانے دالے سے یوجھا: کیاسب ہما جراس کو سربوکر کھ سکتے ہیں ؟ لانے دالے نے کہا: نہیں ، بر صرف آب کے لئے ہے یہ حصرت عمر نے طورہ دایس کردیا اور یہ ٹرغناب خط عقبہ کو لکھا:

"عبرالله عمراميرالمومين كي طرف سے عليہ بن و قد كو ، واغنى جوك

له تعدب الرأب لأحادث الهوابيد ابن تجر، به/ ٢٣٧ وكنة العال م مع وه بسندسوب الديدة المجابية وعدم الديدة المجابية وعدم والميان والاحصدكنة العال كى دومه مى دواميت كه مرحب بهم ومسندات ومن عبس مع من الاحصدكنة العال كى دومه مى دواميت كه مرحب بهم جومسندات ومن عبس من المجروب من الاحتداد و موق بهم المها

له بنج البلاغة ومصر ١١٩/١١

سے سیمن بن عرکی سندبرطری (م ۱۲۵۲) میں سے کہ عتبہ تو وضیص شاکر ج کے موقعہ برائے سے ۔

یہ علوہ ہوتم نے مجھے بھیجا ہے نہ تمہاری محنت کا تمرہ ہے نہ تمھاری ماں کی فراہے) نہ محصارے باب کی رملیہ مسلمانوں کے خون نیسینہ سے نم کو عاصل مواہے) اہذا محصارا فرض ہے کہ تم وہی غذا کھا اُنج محصاری فوج کے باقی مسلمانوں کو میسر کو میسر مہونی ہے ، یا رعی نس وہی کھانا کھا تا مہوں جو عام مسلمانوں کو میسر ہوتا ہے۔ یہ اس صورت میں جب انتاکی کو لا فاکل پڑھیں ،جس کا قرمنے ہوائے سنن کہ خ بہتی دمصر ، ار ۱۲۸) میں یہ خطاس طرح نقل مواہ مافذ ہر دو نفوں کا ایک ہے دی اور خال نہدی : -

"واضح مرد کے بی طوہ جو تم نے میرے لئے بھیجا ہے نہ تو تمہاری محنت سا ترہ ہے ، نہ تمعاری مال کی نہائی سا ترہ ہے ، نہ تمعاری مال کی ، نہ تمعارے باب کی (ملکہ مسلمانوں کی قربانی ایسے تم خود سیرمبوتے ۔ یہ تم کو عاصل مہوا ہے ) لہذا تم کو جا ہیے کہ جس غذا سے تم خود سیرمبوتے مود سے نفذا باتی مسلمانوں کو بھی دو "

# الااو۱۲۱- منتبه بن فرقت رسکے نام

اگراس امریس شدمبو کرعبد کا جائد مهوا با نہیں تو اس کی تحقیق کا طریقہ ذیل کے خطابی بنایا گیا ہے۔ اگر جسے سور سے جائد نظر آجائے نوید اس بات کی نشانی ہے کہ جاندکل کا ہے اور اس صور ت میں دوزہ توڑ دبنا جا ہیئے ، اور اگر چیذ غرد ہے پہلے شام کے دقت نظر آسے توہد اس بات کی اشانی ہے کہ جاند آج کا ہے۔

دداگر چیز جسے کے وقت دیکھو تو روزہ کھوں لو، کیول کھینے کوچاندنظرانا مد جھز در مری روایتوں میں: کیا سب ہہا جاس کو سیر میو کھا سکتے ہیں ؟ کی جگریرا لفاظ ہیں: کیا بیطوہ سرے مسی نول کو رہنی عقبہ کی فوج کے ، جمیٹ ہجرکہ مقامے ؟ لا نے والے نے کہا: نہیں ۔ یہ الفظ خط کے مقتمون سے زیادہ ہم آ جنگ ہیں۔ سے ابوعمان نہدی فتوح البلدان ، طابع اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کل کا ہے، اور اگر جاند جسے کی بجائے شام کو نظر آئے تواس دن کا روزہ پورا کرلو، کبول کہ جاند کا شام کو نظر آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کل کا نہیں آج کا ہے ہے۔

ایک دوسرے راوی ابو دائل نے اسی موصنوع پریہ خطبیان کیا ہے:در بعض مہینے بڑے اور نبض جھوٹے ہوتے ہیں ، پس اگرتم دن ہیں عیا ندر بھی وربنی اُس ول جس کی شب کر تھیں ہوسکا ہے ) تو اس وقت میں موسکا ہے ) تو اس وقت مک روزہ نہ تو اُر وجب مک در بالغ مسلمان شہادت نہ دیں کہ المعول نے کل رائ جائد دیکھا تھا ۔

# ۱۲۳۔ اُحنف بن سے نام

« جارها دسین قدمی " کے منصوبہ کے تحت صوبہ خواسان کی ہم اصف بن قلب کے
سیرد کی گئی۔ خواسان مملکت ایران کا سے بڑا شائی صوبہ تھا جہاں سے مور عواق کی
تجارتی و عسکری شاہراہ خوارزم ، ما دراء النہ اور جین کوجاتی تھی ۔ خلولا ، اور علوان سے
مجا کئے کے بعد شاہ یز دَجرد خواسان کے مشہور شہر مروشا بچہاں بیں مقیم مود اور بہاں بھید
کو رما نوں اور سفارتوں کے دُول یو مسلمانوں کو ملکت مکا لئے کی جدد جہد میں مصروف تھا۔
جب اس کو معلوم ہواکہ عرب فوجیں خواسان میں گھس آئی ہیں تواس نے ، دراء النہر کے
حب اس کو معلوم ہواکہ عرب فوجیں خواسان میں گھس آئی ہیں تواس نے ، دراء النہر کے
ماکموں اور شاہ جین سے مدد ما شکی ۔ لیکن میرونی مرد آنے سے پہلے اس نے مرد شا بچہاں
د بایہ شخت ) مردر دواور بہنے کے معرکوں میں شکست کھائی اور خواسان جید ڈرکر دشکولی آؤالا
کے باس مجالگ گیا ۔ احتف نے مرکز کوفتوں تا اور پر در کے فراد کی خودی دراس کے
تعافی کی اجازت ما شکی تو مرخط موصول ہوا : ۔
تعافی کی اجازت ما شکی تو مرخط موصول ہوا : ۔

"جیوں یار مرکو، مزاسان کی فتومات کافی ہیں۔ جس سیرت سے ملی برست ہے ملی ہیں۔ جس سیرت سے ملی برسترین ابی شروعات کا فی ہیں۔ جس سیرت سے ملی برسترین ابی شروعات کا فی ایمنا و دار قطی کنزائی لم ۱۳۵۰ میں ا

تم نے خواسان فتح کیا ہے اس سے خوب واقف ہور اس پر اگر تائم رہوگے لو بہیٹ کا میابی تہارے قائم رہوگے لو بہیٹ کا میابی تمبارے قدم ہونے گی، دریا بار تہ کرد، مجھے اندبشہ اسا کرنے سے کہیں تھادا خبرازہ مرجانے کیے

# ١٢٨- ابومولي الشعري كي نام

وه حدة بت آمان کی مخالف تحریک کو جانته خطراک تیجید تقادر حصرت ملی کی کسی جم شرکی سیر شرکی نہیں ، مونے مسل نول کے "خادا دراساام کے استحام کے شیدائی تھے ۔ جب تی اسلام برسول دار کی گفتہ جھادمی فقی ادرا ہی کو فی کو طلحہ آور زمیر سے ارت در برخواد فت ست بار بار ملایا جارم تف توعید تک اور میں محمکیول کے باوجود انفوں نے ترائی آیات اور مول اللہ کے زمودا کا داسطہ دے کرا درسول اللہ کے ترمی شاسیج سے ڈراکر شہر کے ایکول کو روکے رکھ ، اس کی ان کو بھاری کا داسطہ دے کرا درستقبل کے ترمی شاسیج سے ڈراکر شہر کے ایکول کو روکے رکھ ، اس کی ان کو بھاری

لے منیف بن فرخ ری ام ۱۹۳/ ۱۹۳۰ - ۱۹۲

تمیت اوا کرنی بیری ، ان کو داست کے ساتھ معروں کیا گیا ۔ سول وار کے کھیمتو الوں نے ان کاسانا تك لوث ليا اور سنت بة آبر و مبوكر كوف مين كاك كئة، تاسم ان كى قربيانى را ككال نبس كئ يكيم الخول نے کوفہ کے اکثر ماشند زل کوانیا سم خیال شائیا تھا بختاہ میں جنگ سمِقین ہوئ جس میں وہی شجاعت ورشرافت كاعتصر عظم ف مركباء اس كافاتراس تجوز يرمواكة ويقين كے وكو كايندوں كى كبتى مقرركى جائے جوحصرت على اور مصرت معاديد كے حجا يك كوفران كى روسے مطے كرے يا بل كوف نے حصرت علی کی طرف سے ابد موسی کو تمامیدہ بنایا ۔ ابوموسی نے عمورت صال پر ٹینند کے دل سے عور كيا -ان كے سلمنے مع إسلام كا استعكام اور مسلمانوں كا اسخار مقعا \_ الفوں في وہ فيصله ديا حي کے لئے بڑے دل گردے کی *عزورت بنتی ، حیں کے میا منے شخصیتیں بے وز*ن نصیں ، جو ذاتی نقصا یا برناحی سے ہے پرواہ ہم ، حتی کھما ہے صرف مسل نور کی اجم عی مطلائی عنی ، اوروہ نیصد یہ تھا كا خليفه ما معارب ما معاديه عبدكوني تيسر النخس موسية سي الوس كيسوا دِ اعظم كا اعتمادها مرد- بيفيسار تدري طور بردونول فرلقون كونالسند نفاراس كعبعد الوموسى في بمبينه كم الفريك دمياست معدمور لباا درگوشه عزات مي يه ه لي جهال سانت سال بعد منال يعدم مي و ذات بولي . ون تريم كرست رياده خطوط على كرنام س.

له مذكرة الحفاظ، وسي ، حيدراً بالاعتراب تاريخ ابن فلدون

مُترَق الني صوب كے لقير ما اصطرحنوب شرتى و حنوب مغربي حصد ير قبصنه بو حيكا تصا اور مبر مزان والي البوازكي ما من صوت يعنك باتى رهك تقيد: سُوس ، تستر، جُنْدى سابُور، بنيان ، ربه مِالْفَدُن -برعاد قددوسال میں بیروا درکوف کی فوجر ان نے مرکز کی طات سے مقرر کئے ہوئے ایک سالاری کی تیادت میں فتح کیاادراس نتح کے دروز زک دونوں رابو موسی کمک مے کرآئے ، ایک نستراز ود سرے سکوس کے محاصرہ کے موقع پر-

دوسری جا عنت حس کی ناینرگی ابد مختفت ، دا قدی ادر مدانتی کرتے میں کہتی ہے کہ تقریباً. سارا ابرواز ابورسی نے مرکزی زیر برایت خود نتح کیا۔ دو ول کا یا اختلات جیسا کا ظاہر ہے آیا ہ بیادی اور جیران کن اختلات ہے ، اس کے مطادہ دو مرا اختلات مارینے فتوح کے بارے میں ہے۔سیف کی رائے ہے کہ سام اس سار ابوازا سلامی قبصنی آچکا تھا، دومس مورخ کہتے میں کرسنات میں اہمواز کی فتح مکمل موتی۔

ذين من البراز كے محاذ سے متعلق جو خطوط بيان مور تريبي وہ ان مور خول كى طرف سے مں جو کہتے ہیں کرا ہواز ابوروسی اشعری نے نتج کیا۔

#### ابوموسی است عری کسے نام -140

البوازك دوشه ول مي مقابله بهبت خت بوا - مُنَاذِرادر تستريبال كهايت مسلح اور قلد مند لوگوں نے آخر وقت مک مہتیار مذفوالے جس مجری واوی میں کہ جب تستر بروتیم شرفتے موالوسلمانو نے شہر کے باشندوں کوغلام بنالیا اجن میں حاملہ عورتیں تھی تھیں مصرت عمرکواس کی خبر مردی تو انھوں

مد کوئی مسلمان حاملہ عورت سے اس وقت تک ہم مبتر نہ مہوجب تک أس كے بچے نه مبو جائے، مسلمانو! مشركوں كے تطف ميں نطف نه مان و كيوں

کر نظفہ ہے تی نتبا ہے۔"

### بهرام مرزاصفوي

1

جناب داکٹر قاصنی محمد ایر اسیم صاحب ایم اے۔ بی ٹی بیلیائے۔ دی استعبرہ ری داسلامک کلچہ"اس عیل یوسٹ کالے ۔ جوگیت وری المبلی ،)

صفوی شہرادوں میں بہام مرزا فاعی شہن کا مالک ہے۔ بہرام مرزا شاہ اساعیل صفی

کالاِکاتھ ۔ شاہ اسماعیل کے جاروں اڑکے طہماسی، سام برزاء القاص مرزا اور بہرام مرزا ادب سے گراتعلق رکھتے تھے ۔ ان بیں ادبی ذون کوٹ کوٹ کر معراعظا۔ ادب دوست موسفے کے ساتھ

سالفديشنزا دسي شعروشءى سيحجى ولحببى وكنف يقع عكه خود شاءمعي عقاورشاع لوازمعي شلودل

كى ممت افزائى مين العنول في بهت و خولى سے كام لياان شهر أدور كاشمار اكثرالذكروں كے

اوران مزين كي بوت بي ويل كى رباعي شاه طهاسي بيس سال كي عمر مي لكمي تقى:

یک چندبی رور سوره شدیم یک چندب قوت ترالوده شدیم الودگی بود بهرنگ که بود سنستیم بیب توبه آسوده شدیم ا

ذیل کے شورسام مرزاصفوی کے میں :

شادم از زندگی نوش نه کاری کردم مین عاشق ز بد هیگوینه به بهیز کمت اه بادیم آتشیم تیا کمت

ار حاصل عمر نشار رو یاری کردم ۱ معشوقه چوعشوه دلاوند کمند بادست نصیحت کسال درکوشم

القاص مرزاصفوی بھی شعرد شاعری کا دلدادہ تھا اور اپنے فرصت کے بحد لکو شعرد دشاعری کی نذر کرتا۔ ذیل کے اشعار جنہیں مطعت علی میگ آذر نے اپنے تذکرے آتشکدہ میں

الم تذكرة طباسب عن ٣٠ مله ستحفرسامي عن ١٩١ مله أ تشكده عدا

نقل كيا باسى شمراد سے كي :

برزم وتمن جائم ببرم دستسمن ال ١- منم كرنسيت مرادرجهان نظيرها ل ۲- در پرده بکرگ نفس باریم ممه چول شير درنده درشكاريم بمه یو پرده زردی کاریا پرخیزد معلوم شود که درجه کاریم میگ ببرام رزا سلاف میں بیدا بیرا - ورضین اور تذکرہ نگاراس کی اریخ والادت کے مقلق غاموش بیں ۔ البته صاحب احس التواریخ کی ذیل کی تحربہ سے اس کی ولادت کے متعلق مقور می معلومات طتى ہے۔ سسن رو نوجواس مرسح كامصدف ہے دوران تحرير سي لكھاہے كربرام إلا نے بروز حمیہ ۱۹ رمضان مراق میں دنات بانی تورخ مزید رقمط از سے کہ بیرام مرزا کی عمراس قت ٣٣ سال کی تنی جناسنج مورخ کابر بیان بهرام مرزاکی تاریخ دلادت معلوم کرنے میں بہت مفید ہے " درین سال (۹۵۹) بهرام مرزا برا در شاه دین پذاه در حمیه نوز دسیم رمضان بری خلد نشاخت نعش ادرامشهد مقدس بر دند و دراسجا دفن كردند - مدت حياتش سي دسه سال بودي<sup>مي</sup>ه مورخ کاس بیان سے تل ہر ہوتا ہے کہ ام را بین جوانی بی نقر اجل بواتاہم اس کی پیختصرسی زندگی رزمی و بزمی کارناموں سے خالی زنمتی ۔اس کی ابتدائی زندگی کے متعلق دیا معلومات بہیں متی شیر ہی کسی مورخ نے باتذ رہ انکار نے اس کی ابتدائی زندگی پردوشتی ڈالی مبور مريد الجريف ورف وسي أيون يرعيد بكان واساعيل في الله وتربيت كي طرفت صرور آوج دی بوگی - اس کا شوت میں بہام مرزا کے بھی تی سام مرزا کے تذکرے سخف مای میں متا ہے۔ سام درا اپنے مذکرے میں تاعنی مسل لدین معلم کے ذکر میں لکھتا ہے کہ قاعنی موصو سوائے اس کے کہ شہر اور ل کے متناورہ سے اس سے معنوم موتا ہے کہ برام مرزا فیاضی ساه الشهوه صفحه - ا ذر کامیال که اهامس مرزا ۱۴۰ میس ر به ماه سازه می ماساسدم عموا مور رخ حسن دو ملوسک میان می دوسمی على علية العدام عيد الت التمن روموجوالة على مرا لا عم عصد تقامات بهاد تقاعل مرد ا ١٥٩ على حال من بولدو يحيوا حسن التواريخ على ١٣٨٠ عنه أكش كده على ١٣ سه احسن التواريخ عالما .

سام مردامز برلکه تناسی کربرام مرزاکوخطانی ادر نقاشی می پودی در اصاف کمی سه سعاس مردام برداکه مرزاکوخطانی ادر نقاشی می پودی در سعاس بات کا بھی بتر حین ہے کربرام مرزاکوخطانستعلیق میں پرطولی حاصل تف ادر شعرومعا میں بعی اینی نظیر نہیں رکھتا تھا۔ سام مرزا کے الفاظ برمی :

« درخط خطوط خصوصًا نستعلیق انگشت نا در معورهٔ طاحی دشعر و معاب قرین در سایت جانج سلمان گفت: دمت

ریاض خطر توجیوں بہشت خرم دخون بنات شعر توجی خیرات حمان یکھ اس مختصری زندگی میں اس شہزاد ہے نے من موسیقی میں بھی دہارت حاصل کی تقی حمی سے اس مختصری زندگی میں اس شہزاد ہے نے من موسیقی میں بھی دہارت حاصل کی تقی حمی اس کے صاحب ذوق مور نے کا بہت جاتا ہے۔ بہرام مرز نہ دن می ساز کو انجنی طرح ہے، تھا غوض یہ شہزادہ بہت سی خوبیوں کا ماک تفار از اس مرز انکھنا ہے :

انگاہی میل لفن بولیقی شودہ و قانون استعداد راسجنگ گرفتی و نوای عشاق بے نوارا دریر و فا بزرگی نهفتی ا

جيورديا ورسجادا كاطرف معاك كفرامدا - شاه طهاسب جابها تفاكه برات كوسى الحطاد ولايق آدمى كے ذرین والى دے كرعوان كى جانب رواند موجائے لبذااس نے موتها ريجانى ببرام مرزاكو برت كالورز بنايا ورغازى فال تكلوكواس كامرريت باكرخود ١١١ ربيع الاول استك كوعواق كى طوت روان براي اس وقت بهرام مرواكي عمر مرون اسال كي في عداحب احسن التواريخ كابيان سه: «شاه دین بناه کوج برکوج کرده بهرات آمره برتخت سلطنت فشست رحکومت آن دبار دار برادر اعياني خود بهرام مرزا دا دغارى فال تكلودا للهُ أسخفترت كردا نيده درشا ننزده ربيع الاول لوائ عزميت بقبوب وأق برافراخت أيكه

ہرات سے عباک جانے کے بعد عبید قال نے دوبارہ فوج جمع کرنے کی کوششیں جاری رکھیں اور سے میں اس نے دوبارہ ہرات کو گھیرلیا۔ ہرام مرزاتے جواس وقت داسال کا تھا بڑی ہمت اور دلیری سے کام لیا- ہرات کو گھر لینے کے بعد عیدیا فال نے تمام درا تع آمرورفت بندكرد نے ادراس طرح سے ات كے لوگوں كواشيا تے ور دئى سے محروم ركھا مربى نہيں ملكه يائى تك بندكرديا - حالات كويترنظر كفتے بيوے غازى خال نے لوگوں كوبرايت دى لدو برات جيور كريسے جائيں ۔ جس كانتيج مير مہوا كرچند مي دور عي شہر كا مثية حصد ديران موكر ره كيا ۔ عبيد خال نے ایک قطد اند کر فازی فال کے در رخواجرامیر باکے یاس روانہ کیا کیوں کہ خواج امیر باک می گرک جهال ديده تفالبذاس كجوابين جندا شعار لكه كرخان كياس بهجه اشور حسف يليس: است باد اگر بر ابل سخارا گذر کنی زنهار عرصته کن برایشان بیام ما

و آنگه بچوز راه کرم آل گرده دا مین گشته کینه خواه شماخاص عام ما وررتع کے بود دراں رقعہ نام ما ته ستاره خیل سیراحتام ما تبت! ست برجريده مستى دوام ما

كلك عزورجيل شماكروه امستثبت ای سرعی مگرنششیری که میرمد ما سبنه گان حصرت شامهم ولایزان

له احس الواديخ طايا

ازيرتو عنايت بست آني بيت ملك نظام سلسله انتظام ما باشد جواب دعوی فانی که کردهٔ میتی که گفته مافظ شیرس کلام ما چندان بود کرشمه د نانه سبی قدال کاید سجاده مرد صنوبر خرام مانه عبيد خال ك محاصر ك كى وجرس على تن كى بوي كفى كالوك كة اور بى كالوشت كما برمجور الوكئ كتفادز بك بغيرعبيدهال كوتبائ تنبرك درداز مسكة قرب عاكر فراب وخسته کھوڑے ٹری ٹری مینیں رے کر بیچتے۔ بہرام مرزاکا این میان سیے کہ ایک روزرہ غازی خال کے سا تعبیقیا بوا تفاکہ دوآ دمی حجارتے موئے اس کے پاس تھے بدلوگ ایک مرمے مہوئے کئے کے لئے حبکور ہے کتے ۔ان میں سے ایک کتا تفاک س نے چندروز سٹیراس کے کوشمشراری مقى جى كى دجەسے كمازخى بوكردد سرے آدى كے كوس كفس كيا -اب ده طلب كرنے رفينے سے انکار کروبا تفادد سر می تحض نے کہا کہ کا اس کی شمیر کی فرد سے مراس لئے رواس کی مکیت ہے۔ حالات کو دیکھتے موئے غازی فال نے کئے کے و کھرے کئے اوران میں تقیم کر کے ان کے جبگرا كوخم كيارحس روبلواس واتعكوبول بيان كرما بد:

دولعه منی از مردم محتن بیون گوشت از کیم گربه دسک بدل و شین مبیب ختنده فوتی چرم که بدر بردست مدونری و خان کی خال نشسته بود ند که دو بردت میدوندی و خان که خان که دو در که دو برد که برد دو برد که برد دو نام در برد که برد دو نام در برد که برد دو نام دو برد که برد دو با دو با

اسی اتنایل شاه طهاسپ شکر وار اے کرمرات کی طرف بڑھا۔ بدخر باتے ہی عبید فال نے محاصرہ افعال اور دہاں سے بھائی معلوم برترا ہے کہ ہوا ہے کہ اور افعات کی وعبد سے شاہ طها : عادی قال سے بدخن بوگیا۔ عد سے احسال اور دہاں سے بدخن بوگیا۔ عد سے احسال اور دہاں سے بدخن بوگیا۔ عد سے احسال اور دیا ہے کہ بدت و طها سب شہر مرات میں عادی قال سے بدخن بوگیا۔ عد سے احسال اور دیا جو کہ بدت و طها سب شہر مرات میں عادی قال سے بدخن بوگیا۔ عد سے احسال اور دیا جو کہ بدت و طها سب شہر مرات میں اور دیا ہے دہ بدت و طها سب شہر مرات میں ا

اله احس التواريخ علاة مله اليفاص ١١١٠

داخل بواتواس في مفاذي خال ادراس كے ماسخت لوگوں كوسخت منرادى مورخ مذكور كے سان سے مزمد معلوم بوا ہے کفازی فال نے مرات کے لوگوں کو سخت ایدائی بہنیائی اسی لئے اس ف مرات عي اين دومر اي كالى سام مرزاكومقرد كياادر أغز دارغال شاطوكواس كالمرربيت بنايا-شاه طهامس كو، م و مي سلطان سيمان عدد دهاد ميونايرا - اس سال سلطان سيمان في آ ذر باليجان پر حمله كرديا - اس دخت حسين خال - غازى خال اور دسيرًا مرا نيجن كے دماغ ميں بغا دت كانشه كقابرى بيرداني برتى يجس كانتجريه بواكه سلطان سيمان كي فوج كي بمت بنرهي لميكن بهرام مرزان اليسه نازك ونت يراني جواعزدى اوربهادرى كيجومرد كهاف بهرام مرزالينه جندجال شاودل كيسائقيورى طاقت اورعبت كيسائقدام ماادراين عجائى كى عزت دكهلى بهرام مرزانے گیلان کی اوائی میں بھی جو المردی دکھائی سے ایک شاہ میں شاہ طہاسے اسان پر ترِّنها بی کی متیار بان کرر با تھا اسی دوران میں والی گیلان کی موت واقع میونی حس کی وجے ہیا۔ بر ترِّنها کی کی متیار بان کرر با تھا اسی دوران میں والی گیلان کی موت واقع میونی حس کی وجے ہیے ہیا۔ كانطام درسم برسم موكيا - شاه طبي سين عنان نوج كيلان كى طرف منعطف كى اوربيرام مرزاكى مردد بس ایک مسلح فوج دے کراسے گیلان کی جہم پرددان کیا ۔ نسکن شہرادہ ناکام رہا ۔ الهم الما من الما الما الما المرام مرز الوكردسنان كى بيم يردد الذكيا - كردستان كركور السلطان على مسلح نے تاب مذلاكر سبّصيار دال دئے - بهرام مرزا نے شہر كوخوب نوسًا اور مبتير مال عنيمت لے كر تېرىنىركى عانب ردارزىيوا ـ

صفوى عكومت كواوز بكول كامره قت خطره ربتها تها مصفوى سلاطين كاميثية وقت الفي لوكو ك يدار خدار في كذر كيا لهذا من مي حبب شاه طها سي بستر علالت ير عقا اوز بكول في اس موقع سے فائد والفانا جابا۔ دین محد خال اوز مکے استرا باد پر حملہ کر دیا اس د نعی شاہ طہم اسب نے برام مرزاکواس معم پردواندکیا - برام مرزائے اپنی پوری کو سنسنوں کے ساتھ دین محد فال کو بسياكيا - ادرعمفوى حكومت كواكب خطرة عظيم سعمياليا -علادہ ازیں ہمایوں کا ایران میں بناہ گزیں مونا بہرام مرزا کی زندگی کا اسم داقعہ ہے مراہ ان

میں ہمایوں بے بس والا جا و مورکر مهندوسان سے جان ہجا کہ نکاا۔ اورکئی دنوں کی مسافرت کے بعدہ مرات پہنچا۔ ہمایوں کی آمدس کرشاہ طہا سب خوشی کا اظہار کیا اورا نسروں کے نام ایک فرماتی کیا کردہ شاہ ہمایوں کا استعبال بہتر سے بہتر طریقے پر کریں۔ بچوں کہ یہ فرمان بہت ہی لمباہے اس کیا کردہ شاہ ہمایوں کا استعبال بہتر سے بہتر طریقے پر کریں۔ بچوں کہ یہ فرمان بہت ہی لمباہے اس کے قادیتین حصر است رساد و انش اکتور مرفقائد و تحکییں۔ تاہم ذیل کے چندا قتباسات سے اس بات کا بیتہ جلت ہو گئی کہ خواس کی بہاں نوازی اور فاطر تواضع میں کوئی کٹر باتی مذر کی ذیل کے احتاج اس کی بہاں نوازی اور فاطر تواضع میں کوئی کٹر باتی مذر کی ذیل کے احتاج اس کی بہاں نوازی اور فاطر تواضع میں کوئی کٹر باتی مذر کی ذیل کے احتاج اس کی فدر مت کریں اور وہماں توازی میں کوئی کسر باتی راجھ وڑیں۔ اور ہم اور ن تم کے طعام اس کے مساحت میں اور وہماں توازی میں کوئی کسر باتی راجھ وڑیں۔ اور ہم اور ن تم کے طعام اس کے مساحت میں گئی در بیتی کریں ؛

۵ برولایت کرمندمین فرمان را بوالی آل دلایت نوده مقرر فرسید کرالیت امیروا خدمت نایندودهانی جهان دستور بنظهوراً ورند که مجموع طعام دعلویات انترام به کمتر ایر یک بنراو دیا نزده طبق ب ترایی بهمان دستور بنظهوراً ورند که مجموع طعام دعلویات انترام به کمتر ایر یک بنراو دیا نزده طبق ب ترایی بهمانیون کیمی نامید کمتی که بهمایون کے نوگرون کے ساتھ مجمی احجا اسکو کرین اور انتخبی آزرده خاطر مذبو نے دیں : س

د دازیج دجی از دجره آزر دگی بنوکران آن به دشاه زسر از

جب ہمایوں ہرات میں داخل ہوا تو سلطان مین مرزا نے ہمایوں کے اعزاز میں ایک ندار عبد منفقد کیا۔ چندروز کے قیام کے بعد شاہ طہامی کی ملآفات کو تکلار شاہ طہامی خود اپنے ہوائی و بھائیوں کواس کی فدمت بیں بھیجا آلکہ دہ اس کا استقبال کریں اوراسے شاہ کے نزدیک مائیں۔ جمایی مرزا اور بہرام مرزا اس کے استقبال کے لئے بڑھے۔ چنا بچ مبدر فال ، شاہ طہاسپ ا جنے خیر سے ایکل کرآ کے بڑھا اور بقول حسن رو ملوا بل عالم نے قران سعدین و سیما ہے۔

" چول بیک فرسخی ار دری شاه دیس بناه رمیدبهرام مرزا و سام مرزا و قامنی جهال د سوندک بیک قوری

له رسال دانش ماكتورس مرعه اليفياً

باشی د بدرخان و شاه تی خدیفه د ما میرامرای عالی تبار باستقبان میا درت نمو و ند . . . . . . چون قرمیب خلافت پناه در سیرا از سمندخونش د در د آمده ببارگاه توجه نمود چون پاد شاه بهایول متابده شاه دیس پناه گشت از در دن ترکاه که محل جلوس آن حصرت بود برخاسته از پی تعظیم قدم چید مینی آمده و مقارهٔ نیرین دا جناع سعدین دست دا ده یک

بی یون الدکامعنت بو برمیایون کا آفایکی تفار وه کیمقاب که برام درا نے بهایول کے استقبال میں نابان حصد لیا۔ یہ سام مرز ان اینے گھوڈ سے سے اترکر بہا یوں کو گھوڈ سے سے اترک بیا یہ دی میں اور خدمت بن بی شاہ کی خدمت میں بیش کیا پر وفید برمیر الفنی مصنعت مسلم میں آف برنیوں لینگوری این گھر ایس دی مغل کو در سے سرجان مالکم کی سخر برک اقتباس بر جرمیش کرکے لکھتے بہی که صرحان مالکم کی سخر برک اقتباس بر جرمیش کرکے لکھتے بہی که صرحان مالکم کی سخر برک اقتباس بر جرمیش کرکے لکھتے بہی که صرحان مالکم کی سخر برک اقتباس بر جرمیش کرکے لکھتے بہی کہ صرحان مالکم کی سخر برک اقتباس بر جرمیش کرنے سے اور مزید پر کہ تاریخ میں شاہ ایران کے شاندار شقبال اور دم بال آوازی کا کوئی شوت نہیں ملتا۔ ملاحظ ہو۔

The reign of Shuh Turmaspowes much of its celebrity to the truly (Sir Jahn Malcolm's great this buter) royal and hospitable reception he gave to the Emperor Hoomayoon, when that monarch was forced to fly from India and take shelter in his dominions. The Persians have in all ages boated of their hospitality in supporting the pretentions of his country to superiority over the others in the exercises of this mational virtue; ... and we know no example of a distressed monarch being as rayally welcomed; as generously treated, and we effectually

relieved. All means of the tingdom rivere called forth to do honour to the royal quest; and they were as be becally furnished to replace him upon his throne. Tahmasp merited the praise which his conduct upon this occasion obtained him from distant nations"

(Misjavig ment of Der John) This is an exaggerated and is in extent remembers account of the reception and the refe giver to Humayun. It is neither supported by a construction of historical source, nor its valuably any fixeuntly tested. Perasa writers also, especially of later date, express such overess whice similarly are based on no

historical date. مصنعت مذکورکا يا بمي بيان بي كرفارسي مورضي في شعب منا بعد كم مورخون في مي اسس ممكابيان ديا ہے جس ميں حقيقت مفقود ہے .ا بنيان كى زديدس مصنف موسوت جو سركا حوالدد ميضيس جربهايوں كو أفت بجى تھا۔جرب في مارستى كا ايك اقت باس تقل كركے لكيفيمين كرشاہ طہاست نے ہایوں سے بے رخی برتی حس کی دجہ سے ہایوں کو بہت رہے ہوا اور خود کو ملامت كى درومان جائد يرتحينيا دسكانا اظهاركيا عبالفى صاحبيك وافعات كوضط مسط كرديا سبعدان كا بان ہے کش وطہ مسیلے ہی ہوں کا استقبال نہیں کیا۔ باطط ہے۔ بیان ہوجیکا ہے کہ شاہ طہا سے نے ہمایوں کے ستعبال میں کوئی کسر باتی نہیں رکھی ملک ایک فرمان اینے افسر وں کور والد کیا کہ وہ بہتر معدبهر طريقيرياس كالمتقفيال كرس راورجها فوازى من شاجى طريقيكوم تد معدد تفيورس فرما كى روشنى عين عددت موعموت كابيان حقيقت مدود رعبوجا، بدود مرك يدكه مالول كى جهال نوازى ادراستقبال كاذكركسى تاريخ سے نامت نہيں ہوتا يعى غلط ہے كيوں كرحسن ردملوصاحب احس التواريخ جواس وقت زنده تعااس واتعدير سائخش ردشني والناج - ملكرجو مرخود اس كا تذكره ابنى تصنيف بمايون المسي كرما جاس شاندا راستقبال كرببت دنول بعدشاه طهاسب

كى ناراضگى كابته طبنا بي سى كاذكراصلى معنمون عصر الدر في كرا برج -

ہاںوں کے دورانِ قیام میں بہرام مرز آنے ایک بہایت ہم رول اواکیا جو دافعی زریں روز سے لکھنے کے قابل ہے۔ شاہ طہا سب شعد تھا۔ ہمایوں کی الدکے مجد دن اجداس نے چاہا کہ دہ ہمایوں کو اس خیال سے آگاہ کیا جو ل کہمایوں ایسے کہ دہ ہمایوں کو اس خیال سے آگاہ کیا جو ل کہمایوں ایسے مقیدہ پر تاب قدم تھا اس لئے اس نے اس نے کسی مج قدر سے برشاہ کی اثماس کو قبول نہیں کیا جنانچہ جو ہم تھا ہے :

« حدیرت شاه گفته فرس ، نذکه اگر در دمین ما در آمیند در ترمیت می باشیم والا برتما می ایل مذهب شاه را در در بین ما در آمیند در ترمیت می باشیم والا برتما می ایل مذهب شاه را در در بین می باشیم و در ده خواهی میرخ مت حصارت با دشاه گفته فرستا دند که ما بدین خود قایم تعاکم مسینم و « را چندان اگرزوی با حش می میم نیست دم جیسب به ادا ده خدا نیم و حل اصت دل خود را با و نسبته ایم الله

تُ وطبها می وکیل قاعنی جہال نے بھی جابول کر جہا یا کہ وہ عارعنی طور پر شید من جائے اوکہ عنی طور پر شید من جائے اوکہ عن ہے اوکہ ان ان کار کر وہا۔ اوکہ عن ہے میں کیا۔ بلکہ صات ان کار کر وہا۔ جو ہر کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمایوں کے انکار سے شاہ طبہا سیٹ خاموش نہیں ہوا ملکہ اس نے ہمایوں کو انکار سے شاہ طبہا سیٹ خاموش نہیں ہوا ملکہ اس نے ہمایوں کو تنا ہے کہ ممانے ایک اور دو کیا۔ جنا نجاس نے بہرام مرز آسے متورہ کیا۔ شاہ کے من سے اس نے ہمایوں کو تنا ہے کہ من سے سے معلوم کو تنا ہے کہ من سے اس نے ہمایوں کو تنا ہے کہ من سے دیا تو اس نے بہرام مرز آسے متورہ کیا۔ شاہ کے من سے دورہ کیا دورہ کیا۔ شاہ کے من سے دورہ کیا۔ شاہ کے من سے دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دیا تھا ہے کہ دورہ کیا دیا تھا ہے کہ دورہ کیا دورہ کی کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ کیا دورہ

ك مجوالم عنى عبددوم ص هلما

یا نفاظسن کربرام مرزلے آنسونکل پڑے کیوں کو وہ نہیں جا بنتا تھاکہ مذہریب کے بارے میں کسی سے اتنی سختی برتی جائے اور دہ بھی ایسے خص کے سائھ جومصیبت کا ماران کے بہاں بناه گزی تھا۔ اِس دافعہ کا ذکر کرتے ہوئے پر دفیہ عبد انفنی ایک ادر غلطی کرتے ہیں۔ وہ لکھتے مِي كرثنا وطها مسينه اين الركيم إم مرزاس مايول كيتل ك مشوره كيا- تمام مورضي اور تذكره نكارشفق الرائيم كبرام مرزا شاه طهاسب كاسيائي نفالنزى نهيل -ان كالفاظ حسب ذيل بي:

" Apart from This, Shah Tahmasp was all the time thinking to take Humayun's life which was saved only trough a happy accident. The Shah revealed his scerets to his son Dehran Kiggs .... " 2 برام مرزااس كے سخت خلات تفاكد النے فہمان نے سائقہ خاما مرکت كر مے لېداس نے یہ تقدائی بہن کے سامنے بیان کیا جے بیان کر بدبت صدمہ بور راس نے اپنے تھائی مشاہ طهاست كوسمها كرسمايول كى حان بجانى - بهال مى عبدالتى عداحب تقيقت سے متجاور ملى اس ٠ اقد کوا بک خاص عنوان کے سخت لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کوٹ و طہم سب کی انٹر کی شدیمالیوں کی

بهرام مرزا كے سياسى كارنا ماسى كى مختصرى زندگى كے مقابلىي ببت اسميت ركھتے ہي -ان سیاسی امور کے علادہ یہ بات بھی گرہ میں باند عد لینے کے قابل ہے کہ بہرام مرز آ ادب اور شعروع ک كالبرادل واده تقاه ورخود كعيى شولكف كقارجة منج سام مرزاستحفه سامي مين اس كي ابك رباعي دورج كرما بي جوحسب ذيل ہے:

افسوسس که در خیال و خوابیم م در پردهٔ ظامت و حابیم م بيوسند نفكر ناصوابيم مم وز شومي أفس درغذابيم ممد له عنى جردم ص ١٥ مل الله اليفناص ١٠١٠ تله تحذسامي ص ١٠

ذیل کے اشعار میں بہرام مرزاکے ہیں جنہ یا طف علی بیگ آ ذرنے اپنے مشہور عالم مذکرہ آتش کوہ میں نقل کے ہیں :

بہرام درس سرا چ بر شرد شور ناکی سجیات خولش باشی مغور کردہ است درس بادی اجل در ہر قدی مزار بہرام گولا ان اشار سے یمعلوم کیا جا سکتا ہے کہ بہرام مرزاصوئی منش اور خدا ترس تقااس کے لئے دنیا وہا فیہا مثل سراہے ۔ اس لئے ایک عمونی صافی کی طرح اس فانی زندگی کو اسمیت نہیں وتیا۔ اس کے ان اشعار سے اس بات کا بھی لقین ہوتا ہے کہ وہ را مست دوش اور رامست کو تھا اور و دنیا دی لذات سے متنفر تھا غالب ہی چیز تھی جس نے کھی اس کے ایف خلاف بناوت کرنے ہوگا وہ و دنیا وی دور دور سرے محب بیوں کی طرح یہی اگر دنیا دت کرمیا تھا۔ نہیں کی بات نہیں تھی کیکن وہ دنیا سے متنفر تھا دور دنیا دی جو دو عزت کو تیج سمجہ تا تھا۔

بیان کیا جا بیکا کہ بہرام مرزاهم دوست اورا وب پرست مقا اورخود شاعر کھی تھا۔ بہانہیں ملک مرزاشا عرفواز تھا اور مرزام مرزاهم دوست میں رہ کردائی نہتے ہے۔ یار نیجی سیطان اسی کے دربار کا شاعر محقا اور میں سال مک عدمت میں کہ تھی بہرام میزانے اسے خوب نوازا۔ نار بھی سال اور کا تفاا ابتدائے زندگی میں شاہ اسی عیل صفوی کے امیر کیک سیطان کی خدمت میں نفایہاں سے ایکل کر بہرام مرزا کی خدمت میں بیونی ۔

دون رئنی سلطان نید باری مسلطان و ولایت شده رست و دواه ایل عینی کیک مسلطان که بکی ازام ایتی بیشت سخته عدارت و معنفود نود سند و اول مبیت سال شده که در خدمت شنزاده بهرام و زای بارسی

ذيل كاشعراسي شاع كاسيه:

له الشركده ص مع سخف امي ص مهد سه الليف

چانچا آدرا بے ندروس بول لکھتا ہے:

" بلای درخدمت بهرام مرزاصفوی نشود نایافته باکتر ننون شعری مربط یا استیم مرز آفیاس شاع کے ذیل کے استی را بیفت نذکرہ میں درج کئے ہیں :

ا - حصل ازعشق بناں کردیمردی زردرا غیراز بن رشی زخوباں تھ بلاکی ہمدانی کے متعلق سام مرزا لکھتا ہے کہ اس کا کوئی مربی نہیں تھ اور اگر کوئی ہموتا توجہ بقت ترتی کرتا ۔ سام مرزا کا یہ بیان اُ درج درج شدہ بیان کے فلا حث پڑتا ہے ۔ سام مرزا کے الفاظ مسد فی بل بیں :

ودر قابلیت اوسخن منیست سخن در آنست که به به است اگرا درام بی بودی گوی تغوق از بسیار کا مروح بیت میت

بهرحال اس میں کوئی شک نہیں کہ بہرام مرزا صاحب دوق ، دب دوست ادر شاعراؤاز
مقا اس کا اثر اس کے لڑکے سلطان آبرا ہم برتھی بڑا اور بہت ممکن ہے کہ بب کی بڑم آرائیاں
اور شعر فوازیاں سمان آبرا ہم کا مطح نظر بنی موں ۔ سمطان آبرا ہم نے جب نجا ہے اب باب کے
افقش قدم بر جلنے کی پوری کوشش کی ۔ اسے ہمی شعروش عری سے سے گا و تھا دور تو دھی سعر کہ ہما تھا
اور جا ہمی تحص کرنا تھا۔ ذیل کے اشعار اس کے گواہ ہیں:

ا کفتی که جرا جابی کیس شاه خارین در برس که شاید بختی داشته باشد بر شدی برستیندم که چنیم تو دارد گزندی به به که افقاده بر درد مندی ساته از سمن تو سبل آمد بیرول صد ناله زمن چو ببل آمد بیرول بیوسته زمیزه کل برول می آمد این طرفه له سنره ازگل آمد بیرول می آمد این طرفه له سنره ازگل آمد بیرول می بروس مرزا نیمین جوانی می وفات بائی - حسن روملواین تاریخ می لکھتا ہے کہ برام فرزا نے بین جوانی می وفات بائی - حسن روملواین تاریخ میں لکھتا ہے کہ برام فرزا نے بین جوانی می وفات بائی - مورخ مذکور جائے دفات کے متعلق فا موش ہے

الم أتش كده ص ٢٤١ ك تحفرساى ص ١٢١ ته المنا كه أتش كده ص ١١

اللبدوه لکھتاہے کاس کی نعش شہد مقدی ہے جاکر بروف کی گئی مرتے وقت اس کی عمر ۲۳ سال کی کھی ہورخ دقت اس کی عمر ۲۳ سال کی کھی ہورخ دقم طراز ہے کا سے نین لڑکے سلطان جسین مرزا، سلطان الراہم وربدیع الزمان مرزا بطور یادگار جھوڑ ہے:

« درس سال ( ۹۵۱) بهرام مرزا برا در شاه دین بناه درجمد نوز دیم دمف ن نجلد بین شنا نسینی او درجمد نوز دیم دمف ن نجلد بین شنا نسینی او در این بناه درجمد نوز دیم دمف ن نجلد بین شنا در از دی مدل به برای کاد او دا نمین مرزا دسلطان ایراییم دیدین از بال مرزا یسله میزای شاه

مام مرزا بن تذکره میں بنے بھائی کی موت پر زیادہ دوشنی نہیں ڈالنا بلکصرف آنالکھتا ہے کہ وہ جو انگرک مرا ادراس کے بعد جیزاشعار نقل کرتا ہے۔ سام مرزا کے الفاظ حسب ذیل میں:

• دا نسوس کہ نہا ل نا مست طوئی ش نش دربہا و زندگانی وعنفوان جو انی ازشگو فدُحیات ہے بہرہ ماندوکل بالا سدرہ انفعالش با دجو د میرانی ازسموم بمرم تحشک شدہ و ترہ نویدی نش ند "

بيت:

له احسن التواريخ ص بوبه على عد معد من عن ٩

العلم والعلمار

## ماطان محمود غزنوی کی دب نوازی ادیر چوهی صدی بحری کی سیاست چوهی صدی بحری کی سیاست

31

رجابررد شبیط طرح اجرای داوری داوری الجوال آلاد ایری الجوال آلاد ایری کی جزیری اس سے متاثر مو کے بغیری اس کے مشال دو ہے دور زوال اور محد شاہ کے القلابی خو دم مند وستان کی تاریخ بیں بھی ٹل سکتی ہے جنا نج مغلوں کے دور زوال اور محد شاہ کے القلابی عبد میں اردو ساع ی جنم نیتی ہے ، اور زیادہ مدت گذر نے نہیں باتی کی مبرلتی متے سلطنت کا مرتبہ پر معلوں کے دور زوال اور محد شاہ کے القلابی کول سے آہ لکا لئے میں ، او هم محد رفیع سو دااس کی برکوی موتی حالت کا خاکہ کھینچے میں ، اس طرح تیوریوں کی سلطنت کے عدد میں میں اور د زبان می ، ایک اسی زبان جس کی حلادت ورشری طرح تیوریوں کی سلطنت کے عدد میں میں اور د زبان می ، ایک اسی زبان جس کی حلادت ور سو ہے آئیں میں دور اور مسلمان دونوں سطن اندوز موتے اور دونوں نے اس کے ارتقاد میں برابر کا حقد لیا ، میں دست و گریاں میں ایک آزادی کے ساتھ زبان کے معاطم میں کوشش کر ہی ہے میں دست و گریاں میں ایک بیا بی خواد رہیں برائ زبان کے احیار کی کوشش کر ہی ہے دوسری طوے صوبے آئی عام نے زدہ براندام میں کران کی نقافت اور کلچ کو نقصان عظیم میں کے کا دول کی زبان حرب غلط کی طرح نا بید عرب حالے گی ۔

ظارسی زبان کے ارتقاء کو لیجی اسی قسم کے دور سے گذرنا پڑ عقاء اس کی جانی سگرنشت بر سے کا سیوں کا اُفتار یا قبال فردب بور ہا عقا کہ افق سیاست پر بہت سی جھوٹی حجوثی حکومتیں کی بر این ان میں سوائے طاہری فاندان کے تمام کی تمام ایرانی نزاد تھیں اور ہرا بک کابانی قدیم ساسانی شاہی فاندان کی نسل سے ہونے کا مدعی تھا یہ سب آبس میں حراجی اور ایک ووسر سے پر گوئے سبقت سے جانے کا مدی تک ودو میں معٹوٹ درہتے ہے ، دہمی فاندان اگر جو دارا نماانت ابندار پر قابض تھا ، اور عباسی فلفاران کے با تھ میں کھر شبی سے ڈیادہ حیثیت درکھتے تھے مگران کھر برقابض تھا ، اور عباسی فلفاران کے با تھ میں کھر شبی سے ڈیادہ حیثیت درکھتے تھے مگران کے بم اقبال کو گھن لگ حیکا تھا اور ملک موسی طوا لگ المان کی بھی بھوئی تھی کہ اجانک مرزمین فرنی رایک آفتاب طلوع موتاہے جس کی عذب بنتی سے علم کی تھال متورم جو جاتی ہے ، اس کے ایک باتھ میں تاواد تھی تا دوسر سے میں فلم ، اس کی جولانگاء یک فرف بیان کی سرزمین تھی تو دوسر سے طوف اس کے ایک بیت ان اس کے دور مکو مت بین فادسی ذبان کو غیرم مولی ترقی موٹی ۔

میں فادسی ذبان کو غیرم مولی ترقی موٹی ۔

میں فادسی ذبان کو غیرم مولی ترقی موٹی ۔

سمیسے پہلے فارسی زبان کی سررستی سامانی فاندان نے کی ، جیا سنچ تاریخ طبری کا ترجماسی
فاندان کے ایک وزیر نے لاسٹ میں عربی سے فارسی میں کبا، ردو کی شاعر حب کو فارسی کا ابوالآبار
مانا جاتا ہے اسی فاندان کا پروروہ کھا اس لے ایک کیا بافعاتی پرتے منیف کی اور اس کے صلیمیں ۸۰ مزار ورسم انعام حاصل کیا، گبن تے فاندان و ملم کو فارسی زبان کا برامحس قرار دیا ہے مگر ایران میں جس
کی برولت فارسی زبان کو کی ل کام تبده حاصل ہوا وہ سلطان محمود کھا۔

قد غان فزنوید گانبیانی اوشاه ای کے باسپویں بادشاہ عبد الملک بن نوح کے دور عکومت برنیائین فاڈانِ غزنوید کا بانی مواہد، یانس میں ایک رکی غلام تفاحی فیابی موشی مردانگ ادر دیانت کی بدولت تھوڑ ہے عصد میں بہت ترتی کرلی، ساء نی بادشاہ نے اسے خواسان کا عاکم مقرر کیا، اس کے آتا کے انتقال برحب نے بادشاہ کے انتخاب کا مسئلہ کھڑا ہوا تو اس کی دائے بھی ادا کیبلطنت نے طلب کی ، دو مرے مرداروں نے تومنصور کومنتخب کیائیکن البیکین کی دائے اس کے خلاف منفی جب بہ نصور کا میاب جواتو اس نے النیکین کومغزل کردیا ۔

النيالين لهي معامله كي زاكت سے باخبر تھا، اس كے سلمنے دوراستے تنظ موت يا فراد

س نے اخرالذكر عدودت ميں اپنى عائبت و الينى درجان بيا كرغزنى كارخ كبا دريهال اتے ہى اپنى عكومت استواركرى جس ميل بلخ ، مرات الاسعيسة إن شامل تقا، الرهياس في خود نخاري هال كى كى مرتبيت خاندان سامانى كافرما برداد ربا-

موسوعی التیکین نے رحلت کی، اس کابٹیا ایواسخی نامی اس کا جانشین بوائر یہ دوسال حكومت كرف كے بعد مركبا، امراء كى نظافتان باللين برسرى، يرانتيكين كاغلام تقا، لعِي غلام در غلام، اس في إلى دا ما لي اور كاركذاري صابيخة قاكي توشنوري عالل لرلي اوراس تدراعماد بيداكياك البتلين في خوش بوكراني لركى كواس كى زوجيت مين دے ديا، معى اسے يورا بورا تسلط عاصل مرموا تخاكه دخمنون سيابني مملكت كوبجات كي جدوجهد كرني يري -را جرجے بال دالی لامور کی عکومت کی حدود غزنی کی حدر دسے مکراتی تغییں انکی عکرمت

اس کی تنکھوں میں کھٹکنے لگی اور لقبول سعدی شیرازی

مبرجیشمہ شاید گرفتن برمیل جو پرُر شد ما تا پرگذشتن ہیں سوجنے لگاکاس وخیردولت کومیشے نے ختم کردینا جا سے در ، ابدکو کھے بائے مذين كأال الي الي ومن جمع كرك اجانك جمله كرديا مكرنا كامي كاحدد سيجنا يرا، طروين مين ملح بوكي ا را جدنے ایک کیرر تم بطور تاوان دینے کے دعدہ برائی جان حیرانی کیکن جب محفوظ مقام پہنج

كياتودعده مع موكيا ـ

سكتنين كواس دعده خلافي كي اطلاع جوئي توانيان شكرك رائك كي عانب بيناري، ایک ہی حدمیں راج کی نوج کے بیرا کھٹر گئے ، اور وہ سراسیہ میر کر بھی کی سیکتاكین نے ورب نظروں سے اڈ لیاک مبندوستان کی سخراس کی منطنت کے استحام اور وسعت نے لئے بے عد مروری ہے، اوراسے پائی تنکیل نک بہنیا ما جائے گرموت نے اسے اتنی بہلت روی اس اوھورے کام کی تئیل اس کے اولوالمعرم بیٹے سلطان محود کے مقدر میں کھی۔ منطان محودی جانشین اسکتگین کے دوبیٹے تھے محمود اور اسماعیل، باب کے مرنے پردونوں میں

مقابله مهوا المحود في اينه معاني يمنع حاصل كي الارباب كا جانشين عوا -ابني تنجاعان كارنا موں كى بروامت اسے سامانی دربا رسے سیعت الدول كا خطاب بل جيكا تفامر رآرات الطنت بونے كے بدخليف ماسى قا سيمين الدول كے خطاب سرفرازكيا كباجأناب كمحود يبلامسلمان بادشاه بحس فيسلطان كالقب اختياركياء مخريجينيت فاتح اسلطنت غزنوبه حكومت ساماندكي بوميده عمادت يرقائم مبودي تقي دشا بالنان ایناقترارا درعظمت کعو چکے سنے ، با مگذار نوخیز حکومتیں سیاسی جوڑ توڑ میں مصروت تھیں جیلی اس تاك ميس محقد آس ياس كى تمام حكومتون كوختم كرك بنى سلطنت كى حدودويع كريس، خيو کے خاقان ترکستان ساما نیول کودہاتے جلے آرہے تھے، ایسے بڑآ شوب زمانے میں کسی مکومت کی ا ينط شحكام كالقين مذ تمقاً ، محود في إنى بالغ نغرى سے مذكورہ مكومتوں كودمت وكرمياں د منے دیا اورایی توج مهندوستان پرمرکوزکردی ، تاکرسلطنت کا مشرقی بازومصبوط اورسته کم موج اتے ، اسى سلىدى اس مقراران يرتبعنه كرك ايلك خال سے دوستانة تعلقات فائم كر ليے دامليك فال نے سجارا رقبعنہ کرکے سامانی بادشاہست کا فائمہ کردیا )

پویقی صدی ہجری میں سلمانوں کا سیاسی زوال انہائی درجرکو ہینج گیا تھا، ہر حکی طوالفیا کی بھیں گئی تھی، اس عدی کے آخری حصد میں صرف ایک نابال ہی سلطان تحود کی ہے جس نے اسلامی سلطنت کے مشرقی حصد میں صنبط دنطم قائم رکھا، شال مغرب اور مغرب میں سلمان فوائوا ایک دور رہے سے رمر بیکار تھے، دلی حکومت کے شباب کا زمان گذر جیکا تھا، عهندالدولد دمتوفی ایک دور مرے سے رمر بیکار تھے، دلی حکومت کے شباب کا زمان گذر جیکا تھا، عهندالدولد دمتوفی مراس کے مرف کے لیعد یہ صلطنت دوال بذر ہوتی گئی۔

فرقه باطنيا ورسلطان محرد أسلطان محمود فو دصاحب علم وففنل كقاا ورحلا ونفنلا كى ب عدقدردانى رماكما

ال تذكرون بين اكثر مذكورت كرسلطان محود في بسغ مسلطان كانقب احتياركيا . مكرورا مسل عصندالعدار على ملاى المراتخ مين بهيدا منفض بيرس في مسلطان كانقب ختياركيا ا دومنرراس كا خلد يرماكيا ، حكمات اسلام حقد اول مولينا بورانسان مددى عكن -

عقیده کے کاظے وہ من تھا، خلفائے عباسی اور اسلامی مرکز میت کو وہ صیحے معنوں میں آزاد دیکھنے
کا آرز و مند تھا، لکین عباسی خلافت ایک حبیم ب جان تھی، اور خلفائے عباسی تبرک ہوکررہ
گئے۔ تھے، جن کے ہا تھوں ہی سیاسی اقتدار مطلق نہ تھا، مسلطنت کے کرتا دھرتا سلاملین عی مقاور فاطینی مصر کے زیرا ترکھے، دیلی سخت متعصد بشیعہ سے، سلطان محود کو دہر ہوں سے متعاور فاطینی مصر کے ذیرا ترکھے، دیلی سخت متعصد بشیعہ سے، سلطان محود کو دہر ہوں سے نہری اور پولٹیکل دیمی اس کی سے فری دجوہ میں :۔

اد معری انگر فاطمئین کا دستور تفاکه جهان ان کو حکومت عاصل مذه وق، وبال بی راز ان کاکم دیکے کے لئے اپنا داعی یا والی بیجا کرتے ہتے ، جو بطا ہر نہایت ہی صلح بیند، نیک ، امن جو معلوم ہوتے ہتے گر در حقیقت قوم کے ملکی اور مذہبی امور کا انھیں کلی اختیار مرقا تھا۔

المرحکم باغیوں میسی کتی ، جہال برخوزیاان کے داعی رہتے ، حکام کوان پرکڑی نگا ، دکھنا پڑتی ہی۔

ہرحکم باغیوں میسی کتی ، جہال برخوزیاان کے داعی رہتے ، حکام کوان پرکڑی نگا ، دکھنا پڑتی ہی۔

ہر حکم باغیوں میسی کتی ، جہال برخوزیاان کے داعی رہتے ، حکام کوان پرکڑی نگا ، دکھنا پڑتی ہی۔

خواسان میں استعملیوں کا بڑواز دور تھا ، فرق باطعینہ والے مسلمانوں کو جوب جیب کوتی

کرتے دہتے منفوان کی ایک بڑی جاعت دلمیوں ہی کے زیر حایت منی -

یں نے بارہا غورکیا اور تاریخی کتب کا مطالعہ کیا ، طریہ بات مجھ میں مذاکی کہ سلامین و دیلی یا وجوداس قدر معاصب اقتدار اورا فقیار ہونے کے عباسی فلافت پر قالص کیوں مزہونے جب کہ فلفار بالکل عفود مطل ہو کروہ گئے تھے ، اور دیلی سلاملین بعض اقامت بزک شرشرائی ماشکی بوری کرالیتے تھے ، آخر ہی نظر آبا کہ دیلی سلاملین اگرچہ فاطمیسین مصر کے ذیر افر کھے گر اکھیں بوری کرالیتے تھے ، آخر ہی نظر آبا کہ دیلی سلاملین اگرچہ فاطمیسین مصر کے ذیر افر کھے گر اکھیں ہوئی کہ فاطمیسین مصر کے ذیر افر کھے گر اس کے ملادہ سلاملوں کی اکثر میں شنی عقیدہ در کھتی تھی ، جو عباسی خلفار کی سیاسی اور و دھائی سیادت برقرار در کھن جا ہی ملاملین بڑے کر دفر سے دو است عباسی برجیاتے سیادت برقرار در کھن جا ہی ملاملین بڑے کر دفر سے دو است عباسی برجیاتے ہوئے در اپنی من مانی کرتے تھے ۔

اللك خاتى ترك جن كم إلتول أل سامان كا خاتر بواسلطان محودكو أنحيس دكهارب

يه اور محرد كوبار بان سي الحب إلى اسلاطين دعمي اس تاك مي تقد كرج وان اطرستان رجوزماري غاندان کے زیر حکومت تنفا) اورخو آرزم (جو آلها مون من مامون کے زیر حکومت تھا) پرفنبعند کلیں اد مرشما لى افريقير سے الے كرمالن سند يوك فرقه ماطلبة كا حال مجيام بوا تھا، ان كى درست درازيوں برفرمانر دائرزه براندام تفاء مندوستان كراجاد لى طوت بصبى برد فتخطره دامن كررمتا تفا، بوسلطان تمود كى برصتى بولى طاقت سے خوفردہ سكتے، استمكش ميں سلطان محرف نيے نرزاننی اورعقل و نزمبرسے کام لیا ہے وہ اس کی سیاسی فراست اور حکم ان کی تابنیت کی دلیل ہے آل امون بن امون خوارزم شاوكا فاندان منتشكة ادر منصيم كدورم في زما ينين متقلاً فرما روا مدرا ، ابوا معباس ما مون بن ما مون خوارزم شاه موسيده من تخت نشين بروا ، اس كے عقد عين سلطان محود كى ايك بهن ركاه كالبحق التي وخوارزم شاميون في شورش بياكر يحر منها لم ابوالعباس امون كوفيل كرديا، برستورش باطنيوس كيتى، خوارزم شاد كيون كم انتقام كيها مع معطان محرد في الشركتي كى اورخوارزم كونتح كركياني سلطنت معالى ف كرايا، وه خوارزم شاسى درباركے تمام علمار و فصلاكوا يف تقورنه كيا ، الحقي مي ابورسيان برو في بعي مقا، ا بور بیان کے سال حکیم عبد الصمالیل من عبد الصماریر باطنیست میا از ام نکار مس کردیا، ابور سال واسط يح لياكه ده علم نجم كالمام وفنت ماما هامًا كهاي فخرالددله دملي حاكم لميئ انتقال سنت يبي موا، مجدالدوله اس كالتركا جانشين الداليكن اس يرالطنت منها سفى قابليت ديقى، فوج في بناوت كردى، محدالدوله في محروس امرادها مي ، جنا سي محرد رسه كي طوت برها . قبعد كوف كيابدة المطر ، باطني ادر معتزل كو كرفتار کرکے ان میں سے بہتوں کو تحدید دار پر لٹکایا ، بہتر سے منگسار موستے ، مکا نو**ں کی** تلاشی لی گئی اور الیسی كتابول كومن مین كا فرا ما اور ملحدار عقابدهائے كے شعلول كى نذر كو ديا ب مندوستان کی جاعث است میں عیاسم میلیوں کے امام عبیدان دالمبدی نے ایک داعی مجاتب اسمنیلی اور محدد کانام سینم تقااس نے منده میں القلابی تحریک کی بنیادر کھی، یہ لوگ فی منازی میں مالا میں منازی منازی میں میں منازی میں میں منازی میں منازی می

يك لجدد الرائد التي منصوره (منده) مي الحيس كوئي خاص كامياني مربوئي مكرملتان میں ائتوں نے اپنے قدم جالتے، المفول نے کچھ عمد مک انتظار کیا، بہاں تک کاسمبیلی امام منده مجعيجاأس نے ملتان برمام سے حمد بنس كياملكاندرون شهرمي بناون كرادى درمام سے امراد بهنجاتارها ، سنتان يرقالفن مور حلم بن سببان في فاطي فليف كاخطبرادرسكه جاري كبيا. اور ا بنے مذہب کی تبلیع بڑے شدومدے شروع کی ، ملمان کی دیاست کو بہت مصنبوط کیا ، اور أس ماس كم مندورا جاؤل سے معاہدے كئے ،كيول كرم اياسلامي سلطنتوں سے جوعباسى فلغ رئى اطاعت كأ دم كفرتي كفيس برنبائ اختلات عقامة وخصوصت كسي الدادكي لوقع ديقي، سنظام میں راج ہے بال دائی سیاب اور بلتگین کے درمیان مہلی جنگ عملے رمنتے بوتی، اسی کے دوسرے سال میمرج بال سے جنگ مہوئی، امیر بنتگین نے دریا نے سنرھ مک قبعنہ کرلیا، ملتان ی حدود شال ا ورشمال مشرق میں را جرجے بال کی حدودِ معطنت سے ملتی تفیس، مذب مي تركول كى حكومت منى ، حبوب مي منصوره كى حكومت مقى ، دا كى ملتان بهنده رياستول كا مهسایه تو تقایمی ، ظاہر میں رسمی مخفی طور رہے معاہدی اس نے ان حکومتوں کو مدر دری ، کبوں کہ والی ک ملتان تخوبی همچتهٔ مقاله عباسی اور خاطمی ملطنین آلبس میں زبر د مست د قبیب مہی، ترک کر نتج مند بهوتے تو ہماری سی برقرار بنیں رہ ملتی ، مصرا در این سے فوری ابداد نام مکنات سے ہے ، اسلای ریاستوں سے توقع رکھناعبت ہے۔

سبکتگین بھی اس سے باخبر تھا، دائی ملہ ن سے بازیرس کی بینے حمیداس ذما نے بہان کا دائی تھا، مصلحت وقت کو دسیکھے بوے اُس نے سبکتگین سے مصالحت کرلی، سبکتگین نے اس کی معذورت قبول کرکے اسے ملہ اُن کی دلامیت پر کال دکھا، دونوں بیں تعلق ت خوش گوار مرکئے۔ مسلم میں مسلم میں محدود کے ساتھ مواندانہ میں سلمان محود کے ساتھ مواندانہ

ا فرشة عنداول مدا نول كشور،

رديافتياركيا يوسلطان محود كي اخوشنودى كاباعث بيوا، سلطان محود في ايك برى فرج مدريافتياركيا يوسلطان محود كي اخوشنودى كاباعث بيوا، سلطان محود في ايك برى فوج مدركم كان برمليناد كي اورشهر رقيعند كرك يشخ دا وُدب نفرن ميدكو گرفتاد كرك فرند ساكيا، ود باغيول كوسخت منزايش دي -

سےاس نے دولت عرف کی ہے اس کی شال ڈھونڈے نہیں ملتی ۔

اس کے زمانے میں غزنی عوص البلاد بن گیا تھا ، اس کی تزینین اوراً رائش میں اس نے دل کھول کرا ہے خزائن مرف کئے ، خاص غزنی میں ایک مردسہ قائم کیا ، ایک عظیم الشاکی تغلیم الشاکی میں ایک مردسہ قائم کیا ، ایک عظیم الشاکی میں ایک مردسہ قائم کیا ، ایک عظیم الشاکی میں بہا کتا ہی جرکسی ایک تدر تی عجائب کا عجائب خاد می تاکم کیا اوراس کے لئے ایک کیٹر دقم مقرد کی طلبہ دوا ساتذہ کے لئے ایک مستقل فنڈ علیدہ کر دیا ، حل کے مین قرار دخل ایک مقرد کئے ، ان کے ساتھ دہ نہا میت احترام سے مین آ تا تھا ، بی وجہ ہے کہ اس کے دربا رمیں اور دارالسلطنت غزنی میں بہت سے مشا بھیرعلوم دفنون جع مو کے ، ایشا کے کسی با دشاہ کو یہ بات نصیعی دمونی تھی ۔

سلطان نحود کی علی سررستی اورا دب نوازی سے متنا ترمبو کرام را دا در دزرا د نے بھی علماً

له فرفته عبداول مايه ول كشور

کی قدردانی میں کوئی کسراً مفافہ رکھی ، قابوس بن ڈیمگیرصا حب سخت دناج خود بڑا فاضل بھا، صاحب استمیل بن قباد وزیر کے علم دنفنل سے کسے انکار ہے ، ما مونیوں کا دربار علمار کا طجا و مادی رہا ، ان مسب حکم انوں کے دامن عاطفت میں بکتر کئے دہر علما د فضل ہو خفنل کی دنیا میں اپنی نظیر فرد کھتے مسب حکم انوں سے کھنے کو خونی کے میں بہنچ گئے ، سامطان کے وربار میں شعراد کی آندا د چار نسکو سے تجاوز کرگئی تھی ، ادراس نے ہمی دل کھول کو ان کی قدردانی کی ۔

ملطان محود خود ایک جدعالم تفا، نقیس اس کابک متفل تفیند مند و دیخود شورهی کهاکرتا تفا، فارسی تذکرون می اس کرجنداشعار ملتے میں ، عوتی نے جوشونقل کئے ہم اسب ذیل میں : سه

تا تو اے ماہ زیر خاک شدی خاک را برسیم نفنل آمد

دل جزع کرد گفتم اے دل صبر این قفنا از خدائے عدل آمد

آدم از خاک بود خاکی شد بر کہ فردزاد باز اعل آمد

مطان محمود کے دربار کی شان دشوکت فلفاء کے دربارے کی طرح کم ذہنی ، جب بہاس

کروفر راس کی عظیم الشان علی ہمات اور فوجی شاکتگی پر نظر کرتے ہیں توجیرت جونی ہے ، دہ اگر میم

مل ودو المت کے جمع کرنے کا شائق تھا ، مگر حمی خوبی اور مہوشیا ری سے وہ صرت کرنا جانتا تھا ،

ولیا سلیقہ بہت کم حکم انوں کے حصد میں آیا ہے ، علاما بن انتی اس کے جابدان کا زامون کے مداح جونے مداح کے باوجود کی میں ایا ہے ، علاما بن انتی اس کے جابدان کا زامون کے مداح جونے کے باوجود کی جونے ہیں ۔

درسلطان میں کوئی عیب نظاء بجزاس کے کہ وہ ہرطراقیہ سے اموال لینے کی کوسٹش کرتا تھا ہے

اس کے دل میں خشیت الی موجزن تھی ، صبراً ذیا گھڑ دوں میں اور خصوصّا بیدان کا رزاد میں
سجدہ دیز جو کرمار گا و رہ الغرت میں نہا بیت خصنوع وخشوع سے کا میابی کی دعائیں مانگیا تھا۔
عضری شاع جمود کے دریا دمیں ملک الشوار تھا ، سلطان نے لطعت و کرم کے ساتھ اسے
سے ساب الدلیاب موتی و راؤن ایڈلیش مبدادل مائلا)

خوب نوازاده برسه ماه دهلال كرسا تقوندگی ليركرتا مقا، خاقاتی كها به دسه مشيدم كه از نقره دود بگدال زرد ساخت آلات خوال عنقری عنقری کواشها درایده ترفقه اندم برس فرسلهان محود کی مدح میل که مین اس کا اسلال تقییدگوی به مسلطان محود کے سفردل میں بمرکاب دستا تقا۔

الک ل تقیید کو کو ترفی الدواد دلی کا ترمیت یا فتہ تھا، اس فرسلطان محود کی مدم میں ایک تقییده کا کو کو کری در میں ایک تقییده کا کو کو کری در میں ایک تقییده کا کو کو کری در میں ایک میں ایک میں کے میں ایک میں کو کری میں ایک تقییده کا کو کو کری در میں ایک ایک میں ایک میک م

اس تنسید به می اس نے اپنی لیاقت ، سلطان کی سخادت اور ها سدوں کے حسد کا مال

بان كيا بط كبتاب : م

ادوبیت بغربود شهر بارجها ب برآل صنوبر عنبرعذا رشکیس فال دو بدره در فیرستاد مر مزار درم برغم عاسد بهار بار بال نفل عندری نے اس قصید کے کاجواب اسی وزن میں دیاہے، اور عفائری نے اس کاجواب الحواب نکھا ہے۔ اور عفائری نے اس کاجواب الحواب نکھا ہے۔ اور عفائری نے اس کاجواب الحواب نکھا ہے۔ اور عفائری منوبیری سے بیزیادہ شہور علی منوبیری سے بیزیادہ شہوری کے دربادی شوار اگرچ بے شاد میں ایک منوبیری ۔

مند کی مندوبیری مندروسی کے ساتھ جو سلوک روا رکھا، اس کے متعلق تذکرہ تکارو آئے بہت کچولکھا ہے اور ہرا کی نے انداز خیال کے مطابی کھود کو جو بھی ، دائی ، وعدہ شکن قرار دیا ہے ، اس عیب کو نمایاں کرنے میں شاعود ل نے سب پر صور فردوسی کی منطومی اور محود کے دیا ہے ، اس عیب کو نمایاں کرنے میں شاعود ل نے سب پر صور فردوسی کی منطومی اور محود کے منابع میں بی وہ جذبہ ہے کو جس سے متاثر مہر کرشنے سعدی نے گستان میں حکایت کھی ،

دیا ہے ، اس عیب کو نمایاں کر و جا ہے لیکن طالب سے متاثر مہر کرشنے سعدی نے گستان میں حکایت کھی ،

دیا ہے ، اس عیب کو نمایاں کر و جا ہے لیکن طالب سے متاثر مہر کرشنے سعدی نے گستان میں حکایت کھی ،

دیا ہے ، اس عیب کو نمایاں کر و جا ہے لیکن طالب سے متاثر مہر کرشنے سعدی نے گستان میں حکایت کھی ،

دیا ہے ، اس عیب کو نمایاں کر و بیارہ میا ہے کو جس سے متاثر مہر کرشنے سعدی نے گستان میں حکایت کھی ،

دیا ہے ، اس عیب میں دہ جذبہ ہے کو جس سے متاثر مہر کرشنے سعدی نے گستان میں حکایت کھی ،

دی جست مقر میں بیارہ بیارہ میں دہ جو کا ہے لیکن طالب کا ارت است یا ۔

دیکو جست سے سے متاثر میں میں دی کو کست کی کست بی دی کرکست کے کست بی دی کست بی دی کہ کست کی کست کی کست کی کست کرکست کی کست کرکست کی کست کست کی کست کست کی کست کی کست کست کی کست کی کست کی کست کست کی کست کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کی کست کست کی کست ک

مولانا جامي فرماتيس:-

ا فرادسده، ذرعف رئى دازى، ته ديارا يكالنانى سكرسات يادس درمم كا موتاب-

گذشت شوکت محود درونسانه نماند برای قدر که ندانست قدر نردی وری این مستشرقین کو به به بایا تمام مواد به تعداک گیا درا نفول نے اس میں نمک مرب کا کا اس انداز سے بیش کیلہ کے سلطان محمود کی سیرت اورا دصا من ذنگ آلود مہو گئے ہی اکفول نے مخصوص مصالح کی بنا دیر محمود کے سوائح کو اس دنگ میں ظام کرکیا ہے کہ سسے نفرت آمیز جذبہ بیدا ہموتا ہے دیر سب کھا بنول کا ہی کیا دھرا ہے ،
من از بیگانگال ہرگز تنالم کہ باس مرعبہ کرد آل آش کرد

من از بیگادگان برگز ننالم که باس برج کرد آن آت کرد و کرد و

حسب ذبل شوسا: س

اگر من بیام من آبر جواب من درگرد دمیدان و افراسیاب توشابه نام کی نظم کی خوبی سیرمناثر مدرای جوانم دی اور حصله کوکام میں لایا بهج اور مندست کی پروانه کی اور سائله مزار اشرنسیاں کی گراں فدر رقم اس کو بھجوا دی - حقیقت یہ ہے کہ سنطان محمود اپنے زمان کا بہت بڑا بادشاہ مقاالیسی مہستیاں فدر سیکڑوں برس کے بعد بیدا کرتی ہے ، وہ ہوشیاری جستی وج بی اور دلیران کا موں کی جبارت مدسے زیادہ رکھتا تقا، مست پڑی خوبی ہے ہے کاس کی تمام عمر لڑائی کے میدانوں میں گذری میشد دارالسلطنت سے دور در از مقامات پر مصروف کا در اور دیا ، اس کے با دجود میں کی سلطنت کے کار دبار میں کجھی فل داتے مد بیوا، اس سے بخوبی ٹامت ہوتا ہے کہ کار ان اس میں بدرجوانم یائی جاتی ہے۔

منجد المندوسان كينفيوه علاقول كيجهال كهين اس كاكامل قبعنا ورتصرف تهااك نه بجارسلام كي اشاعت مين كوشش مذكى ، گجرات مين ايك مدت تك اس كافيام ديا ، لامبورير قبعنا ورعمل دخل تها ، مگراس نيكسي ايك مندر كومسلمان مذكبا ، مندو حكرانون مين قفوج كادا م اس كارفيق تها مگراست مجمى وعومت سلام مذدى ، كهاجاست ميد كداج جيال دائي لامبورس جومانلا برت وه اس دعور بربور مينهي اترتى ، اس كاجواب اس كي سواكيا بوسكتا به كدان كاندم ب سد كي قعلق مذكان ، ده تدمير مملكت يرم تفرع سقه -

کسی لڑانی بیں اس کے سوائے اوقاتِ جنگے کسی مہند دی جان نہیں نی و الانکی صفحات کرنشہ میں بنایا جا جکاہے کہ ابران کی اڑا بھوں میں اس نے باطنی فرقہ کے لوگوں کو جن حق کرفش کیا رہمی ایک مقتصنا ہے و فتر اندیتِ اسلام میں ایک مفت سے اس نے بیفتل وخو نرزی مذکی تقی ، وہ تمر اندیتِ اسلام بیکا میں افرقہ مذہبا ہوا ہو ایک الافت عباریکا حامی دیا ، فاطمی خاندان کے بیم عصر حکم ان نے جب سلطان میں تو دکو مبنام مودت و رخلعت و تعالیف کھیجے تو اس نے ان کو جبول کر نے سے انکار کر دیا ۔

سلطان محود کی فوج سلطنت کرتام مقبوعات سے بعرتی کی عاتی تقی ، تمام انسرنہا ہے اپنے اور شخفیل کے بعد مقرد کئے جانے ہے ، اگر مسلطان محود کی فوج میں مہندد وں کے شمول کا ذکر بہت کم آتا ہے گرج ہا سلطان محمد دکا انتقال ہواا در جانشینی کے لئے مقبار سے میدا بوت تو ان بی مہند و نوج اس انقلاب میں شامل کئی اور ان بی مہند و سوار فوج اس انقلاب میں شامل کئی اور ان بی مہند و سوار فوج اس انقلاب میں شامل کئی اور ان بی مہند و ان منت دائے مقاراس سے نساف دا عنے ہے کہ محود حجب مک زندوں ان کا افسر سیونذرائے یا ساومنت دائے مقاراس سے نساف دا عنے ہے کہ محود حجب مک زندوں ا

مندونوج سے بھی کام لیتارہا۔ سلطان محود جب ایران کی فتح سے قار غ مروکرا بنے دارالسلطنت عزنی میں وائیس آیا تومار اور کتاب مطابق مثانات میں اس جہان کانی سے سفر آخرت اختیار کیا۔ انگاریٹ کے وادر کتاب مطابق مثانات کی اس جہان کانی سے سفر آخرت اختیار کیا۔ منزكب بابرى

3

( چناب تحادر حميم صاحب والموي )

(1)

(ملسدك الصر معظ فراية ربان إبتهاه إرس الموائي

سرقددین اسلام کب بیبید اورال کے باشندرے حصرت عمّان کی خلافت کے ذرا نے میں سلام سے مشرت میں میں میں میں میں میں موستے۔ تابعین میں سے قتم بن عباس وال گئے۔ ان کا مزار آبنی درداز سے کے باس ہے اور اب مزار شاہ کے تام میں میں ہے۔ ا

سرتندای فی اسر فغد کو سکندرے سب بر تق منل اور ترک اس کو مرکند کہتے ہیں جھزت میر تیمور نے اسی کو با دار اسد نانت بنا با تقا میشہران سے پہلے ان جیسے کسی تمہنت اہ کاوار اطاعت شد ا

میں نے عکم دیاکہ قبلے کی تعبیل کا گرداؤلا قدموں سے نایاجائے۔ دس شرار تھی سو تدم انکا۔
سمقند کا مذہب اوہاں کے سب باشترے سنی ۔ یاک مذہب ۔ شرع کے یا سنداور دینار میں۔
ہمارے حضرت میں فیر کے زمانے کے بعد مادراء انتہر میں جینے انکر سانام بیدا ہوئے میں اسے کسی
ا درولا بیت میں میدانہ بہوت میوں گے۔

سر تنذك الله كال التي بو المنصور ما شريدي جوعلم الأم كان مول بي سن الدور الريد كرين والم الم الماري علم الأم الم

الموكلام كروفر فرسف بها ول ما ترمديم (٢) اشعرب م ترمديد ين بو المسعود التي منسود . والمعلود التي من ترمديد ين بالمعلود التي من ترمد المناس الموراء النهرك خواج المنميل خرسك بها ول المنام الماري شراعات كوجين كما بعده البي التي ما دراء النهرك

باشندے منے - صاحب ہدایہ رضفی ندسب میں ہدایہ سے زیادہ فقہ کی کوئی اور کتاب کم معتبر ہوگی) مرغیبان کے باشندے منے ۔ یہ گاڈی فرغانہ میں ہے۔ اور فرغانہ ماور آءالنہ میں شامل ہے اوراس کے کنادے پر واقع ہے۔

توران کی مدین امادراء النبر کے مشرق میں فرغانہ اور کا شغربی ۔ مغرب میں بخارا اور خوارزم ۔ شمالی ان شفنداور شاہر خیر ہے۔ رحب کو شاش اور بناکت لکھے بین ) جنوب میں بنج اور ترمذہ ہے۔ محرت کو ماس کے شمال کی عبانب سمرقند سے دوکوس کے فاصلے پر بہتنا ہے سمرقند اور دریا کے بہتر میں ایک ٹیکرا ہے اس کو کو مک کہتے ہیں بدوریا اس بہاٹر کے نیجے بہتا ہے۔ اس لئے اس کا نام دریا گئے کہتے ہیں بدوریا سے ایک بڑی ندی تعلق ہے مبلکہ وہ احجافاصا لئے اس کا نام دریا ہے اس کو دریا کے جنوب میں بہتی ہے اور سمرقند کے حنوب میں بہتی ہے اور سمرقند کے حنوب میں بہتی ہے اور سمرقند کے سام دریا ہے اس کو دریا کے ورغم کہتے ہیں۔ بد فدی سمرقند کے حنوب میں بہتی ہے اور سمرقند کے سام دریا ہے۔ اس کو دریا نے ورغم کہتے ہیں۔ بد فدی سمرقند کے حنوب میں بہتی ہے اور سمرقند

ميراب مبوتيمي-

سرق المرس الملكاسى دربا سے آباد ہے اور اسى سے بریاج باہے۔ اور تمام وکمال کھیتی باطری اور عام استعال کے کام بیں آجا تاہیے۔ گرمیوں میں تو برحال ہے کہ تین جار جہنے تک اس کا بانی بخارا تک بھی نہیں پہنچا۔ سرق ذکے موسے سرق نوجی انگور ، خرابزہ ، سبب، انار ملک تمام میوے عمدہ جوتے میں اور بہت زیادہ موتے میں ۔ سم تدند کے دوم یوے سیب اورا پھور صاحی مشہور میں ۔ سم قدر کے دوم یوے سیب اورا پھور صاحی مشہور میں ۔

م قند کے دیاں سردی خوب بڑتی ہے۔ کیلن کابل جسی برف ہملی بڑتی مردا اچھی ہے لیکن گرمیوں میں کابل جسی تہیں مبرتی ۔

سرقند كے باغ در تارین اسم قند ادر اس كے آس باس امیر تیجور اور رہنے سیک كی شائی بولی بہت كی رتیں

اور باغ بي -

ع نزائل اميرتمورت عقد كاندر عادمزل كالكرامل بنايات -اس كانام كوك مرافع مهد

ہے۔ یہ بہت عالی شان عادت ہے۔

مندسانیوں کی بنائی اشہر میں آمنی در دازے کے پاس ایک سنگین جام مسجد بنائی ہے۔ ان بہت برن جام مسجد بنائی ہے۔ ان بہت برن جام مسجد مسجد مسجد است سے ایت سا تقدلائے تھے اس مسجد مسجد است سے ایت سا تقدلائے تھے اس مسجد میں کام کیا ہے۔ اس مسجد کے بلند در دازے پر بہا بیت شرافع وَالْدُ بُرِفَعُ إِبْراَدِهِ بُراَدُهُ بُراَدُهُ الْفَقَالَ اللهُ ال

-457 my

باغ بے عیب اور باغ وال اسم قدر کے مشرق میں امیر کے بنائے ہوئے دد باغ ہیں ۔ ایک بہت دور ہے ۔ اس کا نام باغ بول بی ہے ۔ دوسرا باس ہے اس کا نام دل کشا باغ ہے ۔ مسرا باس ہے اس کا نام دل کشا باغ ہے ۔ مسرا باس ہے اس کا نام دل کشا باغ ہے ۔ مسرد دان کی تصویر اور کی تصادیب میں مرد کے درختوں کی تطاریب میں ۔ دل کشا بی کی تصویر بنی ہوئی ہے میں امیر کی اس لٹرائی کی تصویر بنی ہوئی ہے جوم ندوستان میں لٹری گئی تھی ۔ مسرک میں امیر کی اس لٹرائی کی تصویر بنی ہوئی ہے جوم ندوستان میں لٹری گئی تھی ۔

نقن جہاں کو بہب بہاڑے دامن میں سیاہ آب کان کل کے کنار سے پر زجس کو در بائے رحمت کہتے ہیں ) ایک اور باغ بڑوایا ہے۔ اس کا نام نفش جہاں ہے۔ میں فے حب اسے دسچھادہ دیران تھا۔ نام ہی نام رہ گیاہے۔

باغ جنار اسمرتند کے جنوب ہیں باغ جنارہے۔ یہ یاغ شہر سے نزدیک ہی ہے۔ یاغ شمال ادرباغ بہشت اسمرقند سے نیچ کی جانب باغ شمال ادر باغ بہشت ہیں۔ معطان کا مدرسے اجہ شکیر مرزا کے بینے محد سلطان مرزا نے جوامیر تمییر کا بوتا تھا۔ قلد سنگین کے درد آزکے کے قرمیب ایک مدر مدنہوایا تھا۔

ریب ۔ امیزمیور کا مزار اور امیر کی اولاد میں سے ہوشخص تعی سم قباد کا باوت او ہوا۔ اس کی قبر سی مدرسسر

سيد سيد

له يعيب باغ عده باغ

ون کارہ بھر آلگند النے بیگ مرزا نے جوعارتیں بنوائیں ان میں سے مرقبد کی تم رنیاہ کے اغد مدرسہ اور خانقاہ کا گذید بہت بڑا ہے۔ کہتے میں کہ اتنابڑالگذید دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ بے نظر جام اسی مدرسہ اور خانقاہ کے پاس ایک بہا بیت عمرہ حام بنا بواہے۔ وہ حام بزرا کے نظر جام اسی مدرسہ اور خانقاہ کے پاس ایک بہا بیت عمرہ حام بنا بواہے۔ وہ حام بزرا کے نام سے منہ بورہ ہے۔ اس کا فرش جمہ تسم کے ہجوں سے بنایا گیا ہے۔ نزاسان اور سم تندر میں نابد ہی اس دعنع فطع کا کوئی اور حام ہو۔

مسور تقطع المرسے کے جنوب میں ایک سجرہے۔ اس کو مقطع مسجد کہتے ہیں ۔ اس کا بدنام اس کے رکھا گیا۔ کو اس میں لکڑی کے ترقیے ہوئے گڑوں کو اسلی اور خطائی نقشوں سے مزمیٰ کیا گیا ہے تمام تھینیں اور دیواریں اسی وضع کی ہیں۔

مسجدد می قبلی فرق اس مسجد کے قبلی اور مدرسے کی معجد کے قبلی بہت فرق ہے۔ اس مسجد کے قبلہ کا رُخ شاید سجومیوں کے طریقے پر رکھا گیا ہے۔

ہے۔ بینین منزلد عادت ہے۔ زیج کورگانی اسی رصد سے النے بیک مرزا نے ذیج کورگانی تھی ہے۔ و نیا تعرب آج کل اس زیج کارواج ہے۔ اورزیجوں پر کم عمل کیا جانا ہے۔

زیج ایل فانی اس زیج سے پہلے ایل فانی ذیج کارواج تھا۔ اس کو ملاکو فال کے زمانے میں توجہ میں رہد بناکر لکھ تھا۔

غالباس دقت مك دنبا كرس ست الشرك دولاده دهدگا بين تعير نبري تعين سياس مين سيابك فيد فامون في بن متى ماس سيده و في زيج لكهي كي ما ايك بطايموس في من منوائي تقي منوائي تقي -

مندوت ن کاری امین مندو سان میں میں ایک رصدگا اسے۔ وہ برماجیت کے زمانے میں اجین احین احدی اور دبار ر مالوے کا ملک جس کواب مندو کہتے ہیں) میں تعمیر کی گئی تھی۔ میندوستان کے مہندو

آج كل اسى سے كام لياكرتے ہيں - اس كو بنے ہوئے ايك ہزار ما بنے سوچود اسى برس مبوع كے ميں دوه اور زميجوں كى يسبب بہت بى ناتقى ہے ۔

جين ستون اکو بکب بهاڙک دامن مين مغرب کي طرف ايك ورباغ ہے اس کو باغ مبدان کے ميں اس ميں اس ميں اس ميں اس کے تمام ستون مير کے بيں اس ميں اس کے تمام ستون مير کے بيں ۔ اس کے تمام ستون مير کے بيں ۔ اس مارت ميں جارمين اول کی شکل ميں جار بُرج بنائے ميں ۔ اور بر وصف کے داستے ان بي برجوں ميں سے ميں ميں ميں مير کے ستون ميں يعجن ستونوں کی شکل لينے موتے سابول کی می ہے ۔ کی میں ہے ۔ کی میں ہے ۔ کی می ہے ۔ کی میں ہی ہو کی میں ہے ۔ کی میں ہے ۔ کی میں ہی ہو کی میں ہی ہی ہو کی میں ہی ہو کی میں ہی ہو کی میں ہی ہو کی ہو

ادیر کی منزل میں چاروں طرف والان میں۔ اس عارت کی کرسی اور فرش سب کا سب منگین ہے۔

عالیت ن خت ایم ستون میں کو بک بہاڑ کی جانب ایک باغیجہ ہے اس میں ایک شازرار بارہ دری ہے۔ باس میں ایک شازرار بارہ دری ہے۔ بارہ دری میں ستیر کا ب موا ایک عالی شان شخت مجھا میوا ہے۔ اس شخت کی لمبائی تقریباً جورہ میزدرہ کر اور چوڑ انی سات آٹھ گز ہے۔ وہ ایک گزاد نجا ہے۔

اتے بڑے سیم کے تخت کو بڑی دور سے لائے میں۔ اس میں ایک در زیری ہوئی ہے۔ کتے میں کہ یہ در زیباں آنے کے بعد بڑی ہے۔

عِينى فارا اسى باغ بس ايك اورجودرى ہے - اس كى تمام ديواروں برجينى كا كام باس كوجينى الكے اس كوجينى الكے اس كوجينى كا كام باس كوجينى كا كام باس كوجينى كے میں ۔ آدمى بھیج كراس كو ملك خطاسے منگوا يا تھا -

دِلنَّا بِيْمَ الْهُركِ الْدُرا يَكُ أُور إِلَى عَارِت ہے۔ اس كولقلة مسجد كيتے مب اس ميں يجب عدف معنون ميں لات مارد تولق لق كي واز آتی ہے۔ يہ كيارا زہے ۔ اس كوكوئي نها ما عنور الله عنور الله عنوار من امرارك برطبق نے بہت سے باغ ادر باغيج لگائے تھے اس ميں سے درونش محد ترفان كا بنا با برا عار باغ این طرز ۔ صفائي ستموائي ادراب و بوابيل الله شمالي جين مند سخت ادركوی اواذكول لا كہتے ہيں۔

ابنی نظیرآپ ہے۔ باغ میدان سے نیج درقلبہ کے مبزہ زار کے ادپر ایک لمیند جگہ یہ باغ تعیرکیا گیا ہے۔ ادرتمام باغ جو اس مبزہ زار میں میں۔ اس باغ سے پنچ میں۔ گیا ہے۔ ادرتمام باغ جو اس مبزہ زار میں میں۔ اس باغ سے پنچ میں۔ چار باغ کے درجے میں عمر گی سے بنائے گئے میں ادر گلنار ، مبرد ادر سفیدار کے درختوں سے مراستہ میں۔

دہ بہت نفس عگر ہے کئی کوئی بڑی ہراس بیں نہیں ہے۔ اتناعیب عزورہے۔
ہر بینے کا الگ بزار اسم قند نہا بت اراسند و بیراست شہر ہے۔ اس بیں ایک خصوصیت یہ ہے والد شہروں میں کی موگی کہ ہر بینے کے بازارالگ الگ میں طے جنے نہیں ۔ بد بڑی تھی رسم ہے جیٹیا در اور با درجیوں کی دکا نیں لائق دید میں۔

عنس اور کا غذی سفیس اسم قدر کا کا غذیم تفیس مونا ہے۔ اور ونیا مجیس جانا ہے۔ کاغذی کا فالو کوجراز کھتے ہیں۔ یہ کا دفانے کا ن گل کے مقام بر ہیں۔ اور دہ سیاہ آب کے کنار سے ہے اس کوآب رحمت کھی کہتے ہیں۔

سرقند کی نفیس بین ول میں سے دوسری جیز قرخی تحف ہے وہ بھی دور دور جاتی ہے

الن کل اشہر کے جاول طوت بہت سے نفیس سبرہ ذار ہیں۔ ان میں سے ایک کان کل کے نام سے

مشہور ہے۔ وہ ہم قند کے مشرق میں شمال کی طرف میں ہے اور تقریباً کوس بھر ہے۔

میاہ آب جی کو دریائے رحمت بھی کہتے ہیں کان گل کے بہتے میں بہتا ہے۔ وہاں تقریباً

سات آٹھ بین جکیوں کے برابر مانی ہے۔ اس کے آس یاس دلدل دستی ہے۔ کہتے ہیں کاس

سبزہ زار کا اصلی نام کان آب گیر تھا۔ لیکن ناریخوں میں کان گل ہی دیکھا ہے۔

سمقند کے بادشا ہوں نے اس سبزہ زار کی ہمیت اسی طرح دیکھ مجال رقعی ہے۔ جس طیح

ان مقامات کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جن میں جازے کا موسم گذارا جاتا ہے۔ دہ ہرسال ہینے

دو جہنے عزور دہاں جاکر دہتے ہے۔

پررت خال اس مبزه زارکے ادیر کی طرف مشرق دجنو کے بیج میں دومراسبرہ زارہے۔اس کو پورغا کہتے ہیں۔ وہ سم قند کے مشرق میں تقریبا ایک کوس کے فاصلے پر ہے۔ دریائے سیاہ اس میں سے ہوٹا ہوا کان کی میں جاتا ہے۔

بورت فان میں کالا دریا اس اور ح میر کھا کر بہتا ہے کاس حکے کے اندرزمین پراجھا فاصا ایک لیٹ کو آرسکتا ہے۔ اس میں سے نکلنے کے داستے بہت تنگ میں۔

مر بالی کی ہولی اور من بود دایک در مندو ایک در در ایک ایک کا در میں کئی بارد ہاں اتھ اتفاق ہوآ ا میں ایک میز و زار کا فام ہے۔ وہ مر قند کے مذب کی طاب کسی قدر شمال کی جانب ہاور دوکوں میں ایک میز و زار کا فام ہے۔ وہ مر قند کے مذب کی طاب کسی قدر شمال کی جانب ہاور دوکوں کے فاصل پر ہے در عدہ میز و زار ہے اس کی ایک جانب برا آبالاب ہے۔ اسی دجہ سے اس کو اولنگ کول من ک کہتے ہیں۔ سم قند کے مام ہے کے ذمانے میں جب والشکر لورت فان بی تھا۔ توسلطان علی مرزا کا بڑاؤ اسی سنہ و زار میں تھا۔

ایک اورمبرہ زار قلبہ ہے۔ وہ بہت چیوٹا ساہے۔ اس کے شمال میں قلبے کے دیہات اور کو مک درما ہے۔ جنوب میں باغ مبدان اور در دلیش محد ترفان کا جار ماغ آور مشرق میں

کوبک کاشیلہ ہے۔ سرقند کے دیگنے اسرقند کے درعلاقے نہا بین عمدہ میں۔

سفارا اسجاراسم قِدْ كَا بْرَاعلاقه بادراس كے قربیبے وہ سم قندگی مذرفی جانب آغ بیاسوسل بر بے سبجارا کے سخمت کھی کئ اور بر گئے ہیں۔

مخاران میں نہیں موتا ۔ گو فرغان میں افریز میو کے موستے میں اور کہ ت مو نے میں۔ خروز سے کا توک کہنا سے رامی حبنا لذی خراوز و موتا ہے اور بہتات سے بوتا ہے۔ سر توران میں نہیں موتا ۔ گو فرغان میں آخشی کا میہ تی دی خراوز ہ مجارا کے خراوز سے سے بہت میں سے میں میزہ زار کو کہتے میں ۔

ادر لطیعت مواجے لیکن سخار اس مسم کے تربوزے بہتات سے بوتے میں ا درعدہ بوتے میں۔ سخارا كاآلو سخارا مشہور ہے۔ دماں حبیا آلوكہيں نہيں بيونا۔اس كاجھلكا جيال كے ا درخشک کرکے تحفے کے طور پر مگر حگر مسیخے میں ۔ وہ خوراک کو کلانے کی دوا ہے ۔ الخارامين يرمذ سے اور قد زمي بهت موني مي - توران تعرمي سخارا سے پره کرکميں کی شراب تيزوترد بنبي موتى يين جب سرقندس تقاادر شراب بمي متيا تقا تونجارا مي كي شراب ميتا تقار كيش اسمرفندكا دومه اعلا قدكيش ہے۔ وہ سم قند كے جنوب بس ٢٠ ميل دور ہے۔ سمرقندا دركیش كے بيج ميں ايك بہاڑ ہے۔ ترائي كتابوں ميں اس كانام كوه نن مكھا ہے۔ منك راسى كے لئے جو محقیات عمال كياجاتا ہے وہ اسى بياڑ سے اكالاجا ما ہے۔ بہار کے دوسم میں تمام حنگل اور شہر کے درو د بواز تک سنرموجا تے میں ۔ اس سے اس کو شہر منہمی کہتے ہیں۔ امیر تمور کا وطن ہی ہے۔ اس کے اکفول نے اس کودار الساطنت سانے کی ببت كوشعش كى - اس مين عالى شان عارتي مزائي - ايندربارك ليرها لى شان دادانعام منوابا - اس کے دائیں بائی دوا در حمیر تے دالان تعررانے ان میں امرار کے اعلاس موتے تھے ان كرسا تقرسا الداس عدالت كے سرصلع ميں إلى مقدمات كے لئے اور جيو تے جيو تے دالان بنوا الوان عام عبي عالى شان ديوان فامة دائيا عن كم بلوكا كيتيس كدوه طاق كسرى سع كعي زماره شارار ہے۔ كيش بن ابك مقده اورائيك مدمهي ميكوا ب- جهانگيرمزراكي قرادراميري ولادس سے معض کی قبرس اسی میں میں ۔

عه اس و بورانام غیاف الدین جهانگ مزاحه و دوامی کافرالهٔ کا مقار امیر کے سامنے اس کا انتقال بوار

بديا ل دي

114

### عروج وزوال كالهي فوانين

از (حباب مولوی محد تقی صاحب امینی)

(۱۸) قَالِظِيم كَ اصطلاح مِن الحق كا استعمال قرآن عليم مِن حسب في بل جارط بقيول برعم واستها الحق كا استعمال الله المن ذات كے النے جوابنی مرضی كے مطابق كسی جيز كی اسجاد كرسے تعقیق

مه وا إلى الله مواقعم الحق إليا

وم) اس شی کے لیے جو عکم ت کے مقافی کے مطابق ایجادی گئی ہو ماحلق الله دلا الله

رس کسی نمی کے متعلق و واقع قادر کھنا ہو چھنیقت! ورغس الامرکے مطابق ہو فھ ری اللہ

الذين إمنولما الختلفوافيه من المتى باذرة ما

رم) وه قول یافعل جواسی طرح دا تع بروس طرت اس کا بونا صروری ہے اوراسی وقت اوراسی مقدار میں موجس وقت اور جس مقدار میں اس کا بونا داجہ ہے والو انبع الحق!هد عدم

مع كان حقًّا عليذ فلج المومنين الم

اگراً ب بغور طاحظه فرمائين توم إيك مقام من مذكوره بالا الحق كامفهوم أُ عبر بمواد كهاني ديا. اب مم زريجيت " الحق" كنشر كاكرت من -

زر يجافي كانتريح الفسران في اس كروني داد ليم وه براي

الحق وہ حقیقت تابتہ ہے کہ کسی صورت میں اس کا انکار مہل ما مدر اس میں سرفسم کی نیر و داناج داخل ہے

وتواصوا بالحقاى بكلامر لتابت الذى لا ليسوغ انكارة وهو الخير مین انترکی توجیدادراس کی اطاعت اس کے رسولو اوراس کی کنابوں کی اتباع .

قاصی مبعنادی درالی "کی عمومیت بیان کرتے مبوے کہتے میں -

وہ حقائق جوسلم میوں اوردہ افعال جوعقل اور مرع کے زدیک درست میوں ارددہ اقوال جن میں صعاقت کی رہ ح میوالحق کا مفہوم ان رب يعم لاعيان النابة والافعال لصائبة والاقوال الصادقة

كلهمن توحيد الله وطاعته وأتبع

كتهورساك

روح المعاني مين ہے۔

المحق خلاف الباطل ويطيق على الاتوال والعقائد والمديا والملأهب باعتبار شموله على ذلك علم

تغیرطالین یں ہے۔

بالحق ای الابهان ای الفرآن اوکل حدید میس اعتصاد او عمل اوالحق النابت الذی لایعیم انکاسرخ انکاسرخ

رائحق ده حقیقت جو باطل کے خلاف ہواس کا استعمال موقع کی مناسبت سے اقوال عقائد ادیا خرام ب سے لئے ہوتاہے۔

التى سے بان فرآن اعتقاد دعمل كى برجه دِ ظلاح ، مرحقيقت البرحس كه انكار كرنا درست مذبوس مراد النفرج سكته عن .

> مذكوره تعم بيات سے دو بائيں معلوم بوئيں (ا) بيك الحق كا مفردم عام سے -

ر ٢) يركاس كى عموسيت بين عروج دنها ركى تم م ده تقيقبين اور معداتنين داغل عي جو خه تقنير مدارك كه سهنا دى ملك كه روح معانى عبداول صلوا الله جداين دها شيمالين مايده ہردور میں اور ہرقوم میں بیکسا بنت کے ساتھ مائی جاتی رہی میں خواہ ان کا تعلق ایمانیات سے مو یا عملیات سے اخلاقیات سے ہو ما مادیات سے۔

مودن اور ترکن تشریح سے اس سلسلی قرآن علیم کی دو اہم اصطلاحیں مود دن اور منکر کی تشریح الی کی دو اہم اصطلاحیں مود دن اور منکر کی تشریح سے معروف احت میں اور بنا مناسب تا کا کا اللی الکی کا حکم دیا گیا ہے اور ایک عکم تو اس کو خیر احمت رحی کے باس تیام وقیار کی عنمانت مون کی زندگی کا لفعد انعین قراد دیا گیا تھا کہ کہ منظم کے الفر خیر خیر نا من میں آئی ہے تم مودون کا حکم مینے والے منکر سے بالمنگی و فید و تی گانگی مین آئی ہے تم مودون کا حکم مینے والے منکر سے و کو گؤ کم مینون باللی ج

الوسكر حصاع في في معروت كى ياتع لفي كى ب -

والمعروف هومه حسن في العقوم المعروف هومه حسن في العقول الصحيمة المناس منكوا عند دوى العقول الصحيمة المناس القران جم مكام

وَيُومِينُونَ بِالله في تبير سے يہ بات وا عنج بوتى ہد كعقل كے لئے معيار كا بونا صرورى سے كيون كاسبا وقات مم ويحقيم والمعقل كينيك فمتلف عوتيمي اورده مبيارايان بالتدا قواصى بالحق مين جذرا دارسية إ" آواصى بالحق "كے مسلسلەين ايك اور مات خصوصى توجه كى مستحق سے المنهم بإباطات سے جواس تركريب كى جان ہے اور قومى وجاعتى زندگى ميل س كي حشيت او

كى بعده جذرا دراسيرث ب

قطع نظ إورباتوں كے " تواصى بالحق" كوع وج وبقار كا اصول قرار دينا خوراس بات كى مهادت ہے کہ بہاں جو تھے کم واحراء من ان سب میں اجماعی طور را گے بڑھے اور فرصانے کا عذبه المحفظ ہے۔اسی طرح ایمان کے اجد کسی شیر کا ذکر کرنا گئریا اس حقیقت کا اعلان ہے کواس کے لئے حب تسم کا عذر رامبرٹ ، د کا رہے ایان کے ابنیروہ انسی بیدا موسکتا ہے۔ دنیا کی ماریخ کا آیجس قدر گہری نظر سے مطالعہ کرس کے سی تدریع فلی جائے كر جبوت إرسانقلاب كاروح روال بي عذب باسي سي قدمي زمذ كي كامقام متعين مارا سي ا در اسی سے زیز کی کو آگے بڑھانے دا یے عناصرا قدام ۔عزم بشیاعت - جا نبازی دغیرہ میرا مرتب میں۔اورجس قدرا بمان میں تحقیقی میوتی ہے اسی قدر ریخناصر زیادہ نمایاں برو تے میں کیوں کے حسیم کی مضبو دراصل دل کی معنبوطی برمرقو دن ہے مردل سی کا زبیدہ مصنبوط مو گاجس کے ایمان میں تھیگی زما مبو گی آج کل بھی ہم دیکھتے میں کہ فوجیوں کی ترمیت میں سے زمارہ زور دیاجا ما ہے وہ " اميرت "اورامذر • ني تويي يامينوطي ب- -

رسيل للذكي بيان كرودابك إقوى اورجهاعتى زمذكى مين اس هذب كى كياكيفيدت مونى عابيتي واعى مثال عند ورسير في والما القلاب على المتعليد وسلم في الله يعلى المتعليد والعاس كي تشريح الك مثال كي وراج اس

فرص کرد۔ ایک بجری جہاز ہےجس کے اور ینچے لوگ مبیقے ہوئے ہی اورسب کی عزورت كاسامان بإنى دعزه ايك مبكر بالانى معدير ركعا بواب تحييه عدارك بإنى لين كدوا سيطادي حصین کے دیتے ہیں اب اگرا دیروالے بلا تکافت باہمی اشتراک کے جذبہ کے ما تحت باتی وب ویے میں توسیب کاکام اطبیقان کے سا مقد جنبی رستا ہے اور کوئی ناخوشگوار واقد نہیں بیتی انا ہے لیکن اگر وہ لوگ اس بنا دیرا تعلی باتی نہیں و بیتے ہی کہ ان کے آنے سے معمولی تکلیف ہوتی ہے توظا مرہے کہ ایسی عدورت میں وہ باتی حاصل کرنے کے لئے دو مری تذہبی کرنے پرمجود مول کے ۔ چار و ناچارا معول نے یہ تدبیر سوچی کہ جہاز میں ایک جھوٹا س سوراخ کر کے سمند رسے باتی حاصل کرلیا جائے اور وہ اس میں سوراخ کرنے سے دو کے بغیر زندگی کا قائم رکھنا دشوار تھا۔ اس منطر کو دیکھ کراوپر والے تفیس ناؤسوراخ کرنے سے دو کے میں اور مذا ن کے دشوار تھا۔ اس منطر کو دیکھ کراوپر والے تفیس ناؤسوراخ کرنے سے دو کے میں اور مذا ن کے لئے باتی کا مبدول نے کہ باتی کا مبدول کے کہ وہ اس میں باتی تجرب کی کا وہ موراخ کرنے ور در اس سے شیم پوشی اور فعل ت کی وجہ سے وہ وہ دو ہو جائے گا بھرم سوراخ کرنے والے کے اور ناس سے شیم پوشی اور فعل ت کی وجہ سے وہ وہ دو ہو جائے گا بھرم سوراخ کرنے والے بھیں گے اور مذا س سے شیم پوشی اور فعل ت کی وجہ سے وہ وہ دو در سے اور کی کی در در اس سے شیم پوشی اور فعل ت کی دول کے اور کی اس کے خوالے کے دول کے اور کی کے دول کے گا

مرحدرین جاعتی زندگی نفسیات اوراس کے مطانب کو عجمنے کے لئے بڑی اہمیت
رکھتی ہے جاعتی زندگی کو سمندر بیں جہاز پرسواری کے ساتھ تشبید بنا اس کی عزوریات کو مانی عبیی
اسم چیز کے ذریعے بیان کرنا تکلیف کے بادجو دنعادن اورا شتر الکے جذبہ کو نظرا بدا ذر کرنا اور اس
کی خلا من ورزی کی صورت بی جہاز بی مبوراخ میونا اگر جبید سوراخ میں جو مقصد کے ماسخت کیا
گیا بو اوراس کے منتج میں جہاز کا ڈووب جانا یہ سادی چیزیں ایسی میں جن میں خور و تکر کتے بند
گذرجانا فرمان رسول کی ناقدرشنا سی ہے۔

ایک اور شاک فرداید ایک اور متنال کے ذرامیر مذکورہ جذبازرا بہبت کو اس طرح سمجھتے۔
اس کی دعناجت و دیہاتوں میں جہال '' فائر برگریٹر "کا انتظام ہیں مبرنا ہے دہاں آب کو بیکھا ہوگا کرجیب محلامیں کسی کے گھر آگ لگ جاتی ہے تو اس کے جھیڈنے کے لئے اہل محکس طرح ٹو مشارتے کے حدیث کے آخری کڑے یومی فان احدا، واعلی بیل یہ ایجود وجہ 'انفسہ موران توکیوہ اھسکوء واحلکو اانفسہ مورث کو مشکوۃ )

میں کوئی یانی لئے دوڑر ما ہے کوئی کنویں سے مانی تکال رہاہے کوئی اُس سامان کو نکال ایکال کرماہر كرداب حسن أك طد كراتي بع فض ورتي بحر مسابي اين حيثيت كيمطالق ما وكاطان كيف دراً كر جهان كي كوشش من مركزم عمل دكهاني ديني م

اس موقع يرمد بات و سيصف سي تعلق ركعني ب كرجوس عالمت مين بمويا سيدوه خبرياتيم فوراً المفكفرا ميونا جادرعتني كوشش اورامدا دكى سكت ركعتا بياس سے دريغ نهيس كرما ہے-اينے رائے دوست وسی ماستیار ختم مبوع آبے ذاتی رتحتیں اور دلی کدور تیں کا فور مبوط تی میں اسان کے سامنے ایک مقصد لا کہ جہانا ) عن اسے حس کی خاطر کھاگ دوڑ کرتے ہیں ایک دوسمبرے کو مهادادیت سی طلتے ہوئے مکان سے سامان تکال کرا سرکرتے میں کبھی اپنے گھروالوں سے کھیکتے میں اور تھی دومہ وں سے تھی سست رد کو ڈاٹ ڈیٹ کرتے میں اور تھی دوا یک تھیٹر رہید کرکھے كام يرلكا تيمن ومن اس طرح ايك فاص عذر كے ماسخت حتى للقدور مسب معروف رہيا ادرایک دومرے کومعروت رکھتے میں ادر بیخطرہ ان کے سامنے دہتا ہے کہ اگرمعولی سی فنلت برقی کی تونل مرس اگے شعار اور سے ملد کو سی لیعیث میں لے اس کے۔

ان دو انوں مثالوں کو سامنے رکھ کرزندگی اور احترام نفس کے اس ناسف پرغور فرمائے جوة أن حكيم كى اس أيت بين ميان كياكيا با ورس في يورى انساسيت كواكم وهدة اردياب. مُنْ صَلَى لَغُسَّ بِغُدُولِفِسُ أَوْفَسَاد حِس فِسوائِ إِس طالت كَوَكُسى سِعَقْعَاص لبنا بويا ملك مين فتذونساد كيسيلان والول فِي الْأَرْضِ وَكُمَّا ثَمَّا قَتَلَ النَّا مِتَّ مِتَّجَلِّمِهِ مَمِّنُ أَحْمَاهُا فَكَ ثَمَ الْحَيَا النَّا كومة ادىنى مبوكسى حال كومارة الانوكويااس في ئەم الن بۇل كابنون كيا اورسى فى كى جان

" فكانما فس الناس حميد " اور" فكا نما احيا الناس جميدا " يه دونول مكر م بناؤاور بكالأكيك غرد دوروس نتائج كى نشان دى كرد بيمان وادراحترام نفس كاكتنا

ي لي توكوياس في تنام سانون كوزيز كي وكور

ادي المسفين كرتيم وظامر الحس كأب فرد كم بناؤاور مباركواتن الميت دى مواس كے مطابق تيار كتے موسے اواد كى جاعت ميں باہمى تعادان واشتراك وروومرول كے بقاركى فاطرخودكوفناء كردين كاعذب واسيرث كس تدريبوكا-

ا ب مهان جذبات كي تفسيل بيان كرت من جو قومي زند كي من مو ترمو ي ادر قيام ولقارى منمامت سيش كرتے ميں۔

توميت وطينت اورمزم بيت المسفة جذمات اورفلسفه اجتماع كے ماہرين كے زود يك بيے جذما مي الماده مؤرّه وريد الما الما كالمن من من من من الم وريد توميت (١) عدر وطلبت (٣) أور

ليكن دنياك القلابات من كرى نظرة التي سعبة عبدت كين مت زباده مؤثر جربه مے کیوں کہ وہ تین بنیادی اصول جن سے تو موں میں روح بیدا مرد نی سے اس جذب میں زبا وہ عد كى كرما تعديات جات مين جس كى بناديرج عتى تعدقات زيده خوشكوا رمبوت من وه تینول بین را ، عقاید کی عمومیت (۲) فوا مدکی عمومیت (۳) احساس کی عمویت حقیقت بہے کہ جب مذمب دلوں میں جاگزیں موجاتا ہے تواس کی راہ میں بڑی سے شری رکا دے کی کوئی حیثیت باتی ہنیں رستی اُس کی مثال اس دریا عبسی سجہنا جا سے کے کھیں کا مانی طنیانی کی حالت میں میل کے اوپرسے گذر کر کھیتوں میں پہنچیا ہے اور زرمیان کی ہررکاوٹ كوبها كواما ہے۔

المسقة ماريخ كايسلم بعيل ب كرد سياس برى برى سلطنتون ك بيام اور ماريخي العلا كىلىلىنىت بىيىشە ئەسى جذب كا د قرماد ما سىداس مىلىدىن دورجانے كى عنرورت نىبى ب يورب كى نشاةٍ نَاسَهُ كَى مَارِينَ هُوْدِ مَذَكُورِه بالاحقيقة كى شَهادت دىتى بصحبًا بخِينِ لوگول فخ

اس كالبرى نظر سے مطالع كيا ہے وہ جانے س

لوتم کی مذہبی واصلاحی محرمک کا اڑاس قدر مہدگہ تا مت مواہے کواس کے لیدکی ہر تحریک

میں قدمی جذر میکا و فرما رہا ہے خواہ وہ قدمی ہو ایسیاسی فلسفیا مذہویا ادبی۔

وظسفیانہ تح نکیات وغیرہ کے نشو و نما میں فرمیب ہی کا وفر مارتھا اور مغرب کی جدید روح ایک
وظسفیانہ تح نکیات وغیرہ کے نشو و نما میں فرمیب ہی کا وفر مارتھا اور مغرب کی جدید روح ایک
وسیع فرمی تصور کا فتیج ہے تی کہ جدید دیلی تعدفی اصطلاحات آزادی ۔ انفراد میت فاتو
وفیرہ مسب قدمی دوح کی تخلیق میں اور نظریر ارتھا رجس کی تفصیل اوپر گذر کی اورجس نے
مروجہ فرمیب عیسوی کی تبنیا دیں کھو کھی کردی میں اس کے بارے میں بھی لعفوں کا خیال ہے
مروجہ فرمیب عیسوی کی تبنیا دیں کھو کھی کردی میں اس کے بارے میں بھی لعبوں کا خیال ہے
مراس کی بنیا در ندمی تصور پر قائم ہے کیوں کہ اس میں ارتھا دادنی سے علی کی طوف ہے اور دورہ ہے
اعلیٰ غدلہ کے بیاں اس سے بحث بنیں کہ یہ خیال جمعے ہے باغلط البتہ یہ بات وزر کرنے
کی ہے کہ قیام و بقار کے سلسلمیں فلسفرا دیج نے غرمیب کو کیا حیث میں در ایک میں در ایک میں درکھا ہے۔
کی جب کہ قیام و بقار کے سلسلمیں فلسفرا دیج نے غرمیب کو کیا جیشیت دی ہے اور دورہ ہے
کی جب کہ قیام و بقار کے سلسلمیں فلسفرا دیج نے غرمیب کو کیا جیشیت دی ہے اور دورہ ہے
کی جب کہ قیام و بقار کے سلسلمیں فلسفرا دیج نے خرمیب کو کیا جیشیت دی ہے اور دورہ ہے
کی جب کہ قیام و بقار کے سلسلمیں فلسفرا دیج نے خرمیب کو کیا جیشیت دی ہے اور دورہ ہے کی جب کو خواب کے خرمی کی بنا پر نظر میں فرمین کیا ہے۔
کی جب دورہ کی کو تعبیر میں مذمی میں درمیا ہے۔
کی جب دورہ کو کیا جی خواب کو میں مذمیا ہے ۔

مذم بن عالمگراز كود ميم كريود بكاكر مصنفول في لكما به كم مذه به جبلت النان كاساسي صفتول مي داخل بها دوادايان اسف كها به كم مذم بي حبلت النان اليي

مله طاستد مر مقدم نيساوري كا فلسف تدن وتعليم

بخاری ہے جیے بڑوں میں گھونسلا بنانا نہتے ۔ کا تف ۔ بہتانوری دفیرہ فلسفیوں کو تعین ہے کہ نفی الٹ فی کا جو ہر خدمی احساس ہے اور تدنی ذخری کے لئے خدم ب بنزلدروح کے ہے ہے۔

یہاں یہ بات ذکر کر دینا عزوری ہے کہ فلسفہ اجتماع کے ماہرین کے زو دیک مام مین مو ملک میں جرت اگز نفوہ مون اسی مجرہ تعالیہ کو نہیں دی جاتی ہو کسی مجبود کی تعالیہ اور وہ خیال ہو جو ام کی توجہ کو اپنی جانب کرلے معبود کی تائم مقامی عاصل کر کے خرم کی بالا شادا اور وہ خیال ہو جو ام کی توجہ کو اپنی جانب کرلے معبود کی تائم مقامی عاصل کر کے خرم کی بالا شادا کرتا ہے سیم کو اپنی جانب کرلے معبود کی تائم مقامی عاصل کر کے خرم کا بالا میں کو تی ہو اس میں کوئی خفی عاد قت یا عام صطح سے کوئی اور نی کو جب ناک مذہم جسیرے خذیت نا موجہ دے دی جائے نہ دنیا کھیک آس کو قبول کرتی ہے اور نداس کے لئے زیادہ اٹیارو قراب فی کو نے یہ کا مادہ ہوتی ہے۔

درے دی جائے نہ درنیا کھیک تھیک اس کو قبول کرتی ہے اور نداس کے لئے زیادہ اٹیارو قراب فی کو نے یہ کا مادہ ہوتی ہے۔

عدہ جدید دورئی کمیوزم تحریک اسی قسل سے ہے اس تحریک ہیں ہے بہاجی اوگوں نے من شی مساوات کا خیال فی سرکیا اورا سے ستقل تحریک کی حیثیت دینے کی کوشش کی ان میں سین سمو - فوری اے - اوبرٹ اوئن - لوتی الا وغیرہ کے ذم قابل ذکر میں سکی ان کی کا می گوشش کی ان میں سین سمو - فوری اے - اوبرٹ اوئن - لوتی الا وغیرہ کے ذم قابل ذکر میں سکی ان کی کا عی کی مبدیا دی حدید ہے کو انفول نے موام اور فرود دوں سے براہ وارمت الیل کرنے کے بجائے ابنا سا واز در سرماید واروں کی احدثی حس میدا در کرنے میں لکا دیا حس کی با دیر بریسی کی موامی والی والی الا ترمیب مذہن سکی اور نا کام موگئی۔

اس کے برخلات کمیوزم کے غد دوندوں نے مرہ بردوں کو مذکا نے نے اس بھی سے جہادور سرازور عوام ومز دوروں کی تنظیم پرخرچ کیا اس بنا در بر بلوگ ایک عدتک کا میاب مہوئے جبن او نول نے ساخ مبدولا عدی کے بر ترین حالات اور طبقاتی کشمکس کا نقت ہے وہ اس جنیعت سے ایجی طرح واقع عب کوروشل کے تعبد بریمی کے بر ترین جالات اور طبقاتی کشمکس کا نقت ہے وہ اس جنیعت سے ایجی طرح واقع عب کوروشل کے تعبد بریمی کا خوار کا نقت ہے گرمید مبدوتی تواس سے کہ میں فیارہ و خواراک کوریک اور شری کا خوار بریف کا فوی اردان الله میں کا میں موری عبدوی کی فردک ایرانی کوریک کا جرب مبوتی اور شری کا شدہ دورت الاحق مع صالے میں کا مل اور دوری کا فلسے فدان الله میں مردی تا الاحق مع صالے الله میں کا مل کا دوری کا فلسے فدان است و درج الاحق مع صالے میں کا مل کا دوری کا فلسے فدان است و درج الاحق مع صالے الله میں میں کا مل کا دوری کا فلسے فدان است و درج الاحق مع صالے ا

# اركىبىت الركىبىت توكل-!

۱ جناب کاشف راجولوری)

زندگی منت پذریر کامش فردا مه مهو ير ارا درت مند امكان ديدة بيبانه بهو مصاحت كيش جهال حشم خرد افزا مد بلو

دام تتوليم خردسے زند كى رسوان مو عالم اساب سے اوکی مورداز حزل زندگی کو کردش ایام سے شکوا نہ مو عرصد امكال مي ستبدير عمل مو كرم دو يترب المتول مي عنان الفس وأفاق مو

سيدامكال براك عدردال سيدندكي ديدة بيدار مومن يرعيال معدندكي

تحدكود صوكا دے كي القش كاركا سات تبرد إلى من بديد نظر وكمال ش جات يوب سى معت جاتى بيماكية ن كُرْمُي رِحيات آه کتنی مختصرست زندگی کی واردات آه بير عوغائ شاہي آه بدلات دمنات ده نگاهِ شعله بروردشمِن دان و **صغا**ت یہ مال اولفار ہے میا کمال ممکنا ت ة ش بورره كى شان تبات ناتبات

د کھ میری آ کھ سے اے آرز دمندھات تجوكوسمجاتى ربى بنراء ادول كالكست أخرشب توليه وسكفاظلمت نتب كامآل قافد صحراس مو صبے کوئی خیمہ کری يرك عنوان ترتى كوشائے كے لئے تونے بیکس کو بنایا ہے مرادوں کا خدا سیتیوں کی سمت ہے جاتی ہے اتمید عرج تهيب نهس سكاحهما فيتديه حال المنطرا

يرے دوش فرر اركران معزيري كيا خبر بدأ بروك دوجهال ب زرركى

آبرد دریا کی جس سے ہے دواک طوفال ہے تو مانب باطل جیے کھینیکا ہے دہ پیکال سے تو از زمیں تا اُسمال جو کھے معی ہے تر اے کے آتش آفاق یرابر گرافشاں ہے تو

کید خبر می سیداسس عالم مکال ہے تو کس نے تعجا باہے جبد کو بے مرسامال ہے تو جس بہ نازال ہے جبن وہ سوختہ سامال ہے تو ارمن گلشن سے مداکا اگری بمایل ہے تو زیدگی سخمہ سے عداکا اگری بمایل ہے تو زیدگی سخمہ سے عدارت ہے کہ جبم حال ہے تو

اہ تو در دانی تعسیب رمستی کیوں رہا گرمی اغلاص ہے تیرے لئے سال الدرست بیترا پیرامین خونیں بہارا ب در گل عالم تدبیر کی ہے دست دیائی پر د جا طامر نوخیز تحمد سے کم بہا ہے خوا مگی

ائے کہ تھی سے کا میاب و کامران ہے ذرید کی سے جا و دان ہے زندگی

غر ل

(حناب برج لال حبكي رعت)

بهن المراح الما الما المارك المراح ا

نفرنفس مي خيال ان كانظر نظر مي جال ان كا حيات كرامتون مي رعناً قدم ورم برانك مي

### تبصرے

محمار على ازمولانا عبد الماجد دريا با دى تقطع كلال ضخامت الم صفحات كتابت وطباعت على في ازمولانا عبد المصنفين اعظم كده ولويي > في من بيته: - دار المصنفين اعظم كده ولويي >

یاسی محرطی ناحی کتاب کادو سراح مقد ہے جو پہلے شائع ہو کرمقبول عوام دخواص ہو گئی ہے ۔ یہ حضرات کو حصد اول ٹر صفے کا اتفاق ہوا ہے ان کو اس حصد دوم کا انتظار ٹری ہے بیا کے ساتھ کتھا ۔ اقل تو سرگذشت مولانا محرطی مبیری مجبوب اور دل کش شخصیت کی اور محمر تسلم مولانا در ما ما دی کا

بن گیار تیب آخرج کقارازدان میرا

ادردرد الكيزين اور كيرفاصل معسنت كجادد نكارقلم في توان كى الرَّالكيزى كوا ورجهام چند کردیا ہے۔ یہ ظاہرہے کہ مولانا انسان تقے س بنا دیراُن سے سیاسی زندگی میں ایک دومرتبه نهبي متعدد ما رغلطيال مرز دمهوئي ادروه البيه مواتع يقفل ادرجذبات مين توازن قائم ننس ركه سك سك سيرمال أن كے خلوص يركسى كوشبنى بوسكة اوراسى ليے آج أن كى عرت دمحبت سرخف كرل ميں باس باريا ميد ہے كم برحمة درم بيلے حقت سے بعى زماية مقبول بوگا در ال دوق اس كور مدكر عبرت مى عاصل كري كے اور بعيرت مى إ مشام رسال التقطيح كلال ضخامت ٣٥٣ صفحات كمّا بت وطباعت اعلى قيمت عدم يد: - بإكستان مستاد كل سوسائتي منبرم ينوراجي كواير يو ازسك سوسائتي - راجي -ففنل الرحن صاحب سابق وزيرتعليم باكتان كى قرمائش يرمصر كم مشهور فاصل اكر حسن ابراہیم سن نے در اعلام الاسلام "کے نام سے ایک کتاب عالبًا عربی زبان میں نکھی تعى جس مي حصرت الويج عددي سي المرحن المرحن الداخل تكسيس ما مودان اسلام کے بختر مختصر حالات لکھے تھے باکستان مسٹاریکل سوسائٹی نے اسی کیا ہے کا اور دمیں تر متابير ملام كانم س كياب جوزير تبعره ب - ترجم صاد بليس اور شكفة ب اور ماشيه میں اوارہ کی طرف سے عِکر عِکر نوٹ مجی میں بن سے کیا جا کا دست میں اصفافہ موگیا ہے۔ ركتاب اس لائق بك كما بول اور مدارس كے نصاب ميں شامل كى عائے۔ كفتني وبالفتني ازجاب شورش كشميري تقيليع متوسط عنجامت ٢٤٢ صفحات كابت طباعت ببترقميت محدوللهم بيته اسدفترحيان يهيم ميكلود رزد الامرور حباب شورش كشيرى كى شاعرى كى عمر الرعي زياره نبسي بيديس أن كى طبيعت بين ان بلا کی ہے۔ عزل اور نظم دو اول پر بجسال نا درس جوں کھر کا براحقدمیا ست میں حصہ لیتے گذرا ہے اوراب میں گذررہ ہے اس نے ان کی شاعری پرسی دد ما میست کے سجائے دد جر الزم" ادرطنز تکاری کارنگ زیادہ غالب الیکن اس کے با دجود شرکی شورت منا بنیں موئی اُردد

ن عری میں اس طرز بو کے موجد مولا کا شبکی تھے کئیں مولا کا ظفر علی خال نے اس کوا تناثر معایا اور ترتی دی کا یک متنقل صنعتِ شاعری بنا دیا۔ شورش کمی طغر علی خال سے بے حدث اثر ہے اور کلام میں ان کے بیتے کا دنگ ڈایاں ہے۔ یہ جم وعد تقریبا سوا دوسو غزلوں نظمول اور تطعات پر شمل ہے جو اپنی گونا گول خصوصہ بات ۔ تنوع عمد منامین ۔ ذور بہیان ۔ تعدرتِ کلام کے ساختگی اور بے باکی کی وج سے لائتی مطالعہ ہے۔

### سوغات كائال نامه

مامناده سوغات کونی دائی سے شائع موقے برئے بارہ بہتے موعیکمیں۔ اس موصیل "سوغات "فارددکی کننی خدمت انجام دی ہے صاحب نظراتیمی طرح جائے اور " سوغات" کی قدر کرتے میں ۔

اسی تمری مرس موغات الاسان ارشائع جود باہے آپ ہی صرف تین دوم پر (سالا منجندہ)
منی آرڈورسے ہیج کراپنے نام ایک ال کے لئے "سوغات" جاری کراسکتے ہیں جس جس می اصفات کا
پر قابل قدرسانیا مربی شامل مہو گا۔ بارارسے ایک روب میں مل سکتاہے۔
مولانا ہیج آ بادی دسالے کے نگراں میں ۔ سالناہے میں مولانا پلنج آ بادی کے حلادہ ممندون اور باکتتان کے ادبیوں کے جوٹی کے معنامین آ ب ٹرھیں گے۔

غزلوں ، اسانوں اور سنی بہا معنائین سے آراستہ سوعات ، کو ہا تصصد جانے دیجے اشتہار دینے والے اعجاب کو ماہانہ سموعات ، میں اشتہار دینے سے فامگرہ ہے ۔ باکستانی حصر ات اس بہر برحیدہ بھیج کرمنی اُدڈو کی دسید جمیں بھیج وہیں ۔ اقبال بولس فال ، بہال جید محل ۔ مقابل فردوس سینما۔ حیدراً ہا دستدھ (باکستان)

بها المنحراسوعاً " نى دىلى

### المصنف كي الخي كتابي غلاما إن است لام عرب اورا سلام

وتمامي وزبيان سبت تشعة وروان برتيب ولامتين و

معافت راستنده - بيم

ى قرال مناو قيت دا صديد عير الساء الت ما سياق د طدي

مانت میاسیدوم - میر ملائت میاسیدوم - میر

دُاكْرُجِي كَى مشهورومعرون كياب كاتسان اوفسي ترحمه.

تفلائے اسٹ لام شان دارکارناسے

انثى سے زیادہ غلامان استسلام کے کمالات ونضائل اور قِمت مِن روب أَنْهُ آف - مجلد جارروب آثراً في كارنامول كاايان افروزبيان -قمت یا یکی روپ آندا نے عبد چدروپی آندانے۔

تاریخ اِشلام برایک نظر

قردن وسل کے حکماتے اسلام اسامنس دا ہوں اور

النے اسلام توجلدوں میں الاسفردں کے بے شال ملی کار اموں کا بيان رقيت جلدا ولمجلد تجا

قيمت جلدووم مجلد سب ھ کمل سے مجلد ہے

مسلمانول عروج اور زوال

جديدا يركين دائي وضوع يراكب اچىرتى كاسب اجسى مدفت راشدد كددرت کے کرمبند و ستان کے عہدِ حکمرانی تک مسلمانوں کے عروث و زوال کے اسباب کا عقعاً زیجزیے کیا ہے۔

تمت درومے - علد ایکرائے رائے -

حيات ينخ عبدالق محدث بلوئ

ت محدث كمالات وفضال كاحداث وشقات أستدا اس دور کی بھیے ہے افروز کاریخ بقیت کے جبد ما ارائح اسلام كامام ادوارك ضورى مالات

دوا تعات کیفصیل اریخ نوسی کے جديدتقاضول كوسامي ركدكره تحويد وقت ين ارتخ الداري عداون كاست يركب بہت معیدے ، تاری من کے باتا م سے مستعدد معتری ہے اور ما ت

اسلوب سان نهايت ي دانتين.

تىستىنچەروسىكے - < ملد جيروبي آندآن-

فلافت ي رسيتر - ي مسلمانون كالم ممكن المست المسلم المكت المستنادية المستن

مسلمانوں کے تظام حکمان کی بصیرت فرز آریخ جس میں مسلمانوں کے آئین جا نبانی کے مام شعبول ية معلق نهايت صاحب اورروش معلوات دي كني مي

تمست فارروسي - علديان كروسي -

تاريج مشايج حيشت

سلسائيست كصوفيات كرام كم محققات ارتح اوران كنظام إصلاح وترسيد كاكمل تذكره لاتق مطالع كماب تمت إره روپ - كلدتيره روپ -

منجر برفقاف ف اردوبازارجامع مسجدد لي

# المصنفدة كالممرشية

كم سے كم ايك بزار دوبي يك مشت مرحمت فراف دالے اصحاب اسس صلقين ا - لا لهن ممر شال كرمات من اليهار باب ذوق كى ضدمت ميں بر إن اور كمنت بر بران اور ا دارے کی تمام مطبوعات میش کی جاتی ہیں ، کتابوں کی جلد پر لائف مرکانام نامی سنبری حرفوں سے ثبت کیا جاتا ہے۔ ٧ ندمعا ونيس خاص كم سي كم سي كم سوروب سالانه ممت فران داسك اسماب علقه معاذي ناص ٧ ندمعا ونيس خاص مي دافل كية جاتي بي ادران كي بداعا نت عِطّية فالص كي طور پرتبول ک جاتی ہے ، ان حضرات کی ضرمت میں بھی سال کی تمام مطبوعات اور بڑان بغیرسی معاویضے پیش کیاجا آ ہو۔ اس صلقے کی سالاندہ سیسے ہمعاوین بی فرمت ہیں سالا ۱۳ معاوندی مطبوعات ادارہ اور بران سی مزید معاوضے کے بغیر پین کئے جاتے ہیں۔ اس صلقے کی سالاندفیس تیس روپے ہے،معاونین کی خدمت یں سال مجرکی تمام معاونین عامم معاونین عاممی سالانیس میں رویے ہے، ان کوسال کی کا ان کو لیونات میں سے معاونہ بن عامم دی جاتی ہیں اور بڑیان بلاقیمت دیاجا تاہے۔ صقةً احبّار كى سالانفيس دس روسيسب ان كى ضدمت يس بُرْ بان بلاقيمت بين كياماً ما ور ۵ - احمام ان كى طلب يراكي فيس كے بداي كيك سال كى فيزم ليرطبوعات ادار د نصف قيست پردى جاتى بر 

۱۳۰۰ ، وجود اہتمام کے بہت سے رسالے ڈاک نانوں میں ضائع ہوجاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ پنجے وہ زیادہ سے زیادہ ۲۵ تراریخ تک دفتر کواطلاع دیں۔ان کی ضرمت میں پرجیدو بارہ بلاقیمت بیج دیاجائے گا۔ سب کے بعد شکا بہت قابلِ اعتبار نہیں مجی جائے گا۔

اترين برُبان ين شائع كية جاتے بيں -

۰ سى جواب طلب اسوركے لئے سرآنه كا كلسط ياجوانی كار دوجينيا چاہئے خريراری تمبر كا حوالہ خروری ہے۔ د۵) قيمت سالانہ خچر وہدے دوسرے ملكوں ہے گيارہ شلنگ دسے محصول ڈاک، فی پرجے ،ارآنے ۔ پاس منی آرڈرروانه كرتے وقت كوين پراپيا كمل پتر ضرور لکھتے ۔

مدم مواوی محدظفوا مدر ترویسلترف الجعیتریس ولی می طبح کراکر وفتر بر الدولی سے شاخ کیا۔

# مرافق المناعلي كالمح ويني كابنا

من تنبئ سعندا حمر البسب رآبادی

المصنف كي دني اوراجها عي كيابي إسلام كانظام مساجد اسلام كااقتضادي نظام فطام مساجد کے تمام کوشوں پردل پر بر کجت اوراس کی وقت کی ایک انقلاب انگیزگیاب جس میں اسلام کے معاش نظام کا ما معاقبہ بیش کیا گیاہے ، چوتھا ایر میشن منفعتوں ا دربرکتوں کانتقبیل -فيمت ستيم فيلد للبخر حس میں فیرمعولی اضامے سکتے تھتے ہیں -اسلام كازرى نظام المنت فيتر، تجد ب إسلام كانظام عيقت وعصمت إسلام کے نظام رراعت پرایک جامع کماہ، رمین كالقسيم مح اصول اورخلافت را شده مح را سيخ ميس عِضْت دعقع حنت اوراك سيح لوازم يرجبيرت افروز مجعيث ا ور كاشتكارول كمريئ وسهولتين فراجم كأثني بس ان كانتصيل نطام میفیت کی اسد می صوبیتون کی دار پر ترشرت کرد کی مطالع قيمت للقرئلدنشر كآب اليست لغ فيارقر-إسلام مين غلامي كي حقيقت سندندى كتفتق پرمعركة الآركاب مس بن الغرادى اوراخاعى غلامى كے ايك بىبلوپراسد م كانقط نظر بين كيا كيا ج (تیت تے میدلات) أخلاف أدرفكسفه أخلاق فران أور تعميرسيرت ينم الخلاق يرمبوط اور محقه ازكهاب حس من اصول اخلاق ا یک عظیم اشت راصد حی کیاست فلسفه افلاق اورا نواع اخلاق كي دل يذير تشريح اس طرح كي قر الحيد كالعيم وترميت كاف في سات كي عيرس كيادفل م تی ہے کوس سے اسلام کے جموعہ، خلاق کی برتزی دوسری اور، س کے دریا ہے س سرت وکردا رکائس جرح فلور لمتوں پر ایت بوناہے ۔ نظرتانی کی بوا بارہ ایڈریشن -جوناہے جی متبرک کے ساف ص سی موضوع پر معلی تی ہے۔ قیت شہ مجدے ر ارشادات تبوى كالآماني ذخيره ترجان السيب فيه : - جارى رون بن إسى ما تا اورمستندك ب آن تك وجود مين نهيس آن تقى الس مين معرثون كاعرني تمن مع اعراب بھی ہے ، ورصالت وسیس ترتب میں ساتھ ہی ششر کی اور تحقیقی نوٹ بھی ہیں۔ ترتیب میں **کتاب التوجید کو پہلے رکھا گیا ہے** ادر کھر می ساست سے پوری کے ہے کی ترتیب ف کم کا گئے ہے ایک جددے شروع میں کی سوسٹی سے کا ریک تصیرت افروز مقدمسے۔ صد وَن يَسِت عن ، تبند عنه ، جددوم قيمت لا ، تبدل عله ر فہم قران طرم آبانی کا تعلی نت معلوم کرنے کے کیا معلی ہے ۔ ان جونے کے کیا میں مداقت تھے کے اللی متلدوی کے تام گوشوں کی دل فریر تشتی کا اس کی صفیقت اور اس کی صداقت تھے کے ا يلتة لاجواب كمابء نهايت تغيس وجديدا يمريش مديت كي رتادات واقوان كامعوم كرناكيون فرورى و يمت في مجلد للعمر ار موران کیدبت تیسفی ور سیامی کتاب ب ست في سب منحرندودا من اردوبازارجام معردي

### برهان

شمارهسو

جلايه

## تتربر 1904ع مطابق صفر المظفر المعلاه

#### فهرمرت مصابين

نظرات حصرت عمر کے مرکاری خطوط تعیک فی الزکواۃ

ترک بابری عودح و زوال کے اپنی قوامین فراتی اوراکس کی نایاب متنوی باب التفر لفا والانتفاد باب التفر لفا والانتفاد ابن الحریری ومتفامات ادبیات -غزل -غزل

# زكالم

انسوس بياس ماه كى درتار تح كومولاما جبيب ارحمن لدهبالذى ايك معولى دورة تدب بعدم دبرس كى عرس ا جانك ره كرات عالم جاددانى مو كن مولانا في اين سب اہل خاندان کی طرح دارا اعدوم دیو ہندس تعلیم یائی تھی ۔لیکن چوں کہ رہ موروثی اورخا ندانی طور يرايك مجابد الطل حرسة ادرزعيم قوم كقاس كي تعليم سے فراعت كے بعد مي ملى سياست ک وادی پرخارم کو دیرے ۔ اس تقریب ان کانعلق کا نگرس سے بھی رہا اور جمبت علی مندسے کھی، اس کےعدادہ محبس حرار کے تو دہ نفس ناطقہ باعقب نیال ہی تھے۔ خوش تقریری مطابت جرات ربیباکی - زبانت اورملاعی - اینادوقداکاری بران کی ره خصوصیات تقیس جن کے باعث وہ جہاں کہیں رہے اور سی مسیقے متناز اور منایاں موکد ہے عرکے کم وسین بارہ سال ا میں کائے ہوں گے رجاں الفول نے شوا مدوعن کا مقابد بڑی ہے عگری اور بے خونی کے سا الد کیا، الذادى كى صرصرانقلات شهرت ونامورى كے بڑے بڑے دوشن براغ مجباد نے دردا يك زمان تقاك مرحوم کی لیڈری کا ڈیٹکا بچنا تھا، زیزگی ٹری تعیزران ا دردردلیتیان تھی لینی نے غم وزو و تے غم کالا س ایک معولی سی تبعر- بغیر شبول کا گرمیان کلعا کرنه اور مهر برچوگوشه او بی معلوت میں اور خلوت میں م ا مذرزن خارزا وربيلك مين النفيل جهال كهين وسكفا اسى وهنع مين وسكفاء عد دره خليق ومنواضع بر سے مدده اور بے تکلف - مرامی بات کے بیکا در دھن کے پورے تفسیم کے بعدمشرتی پنجا ہے اخلی کے وجودیاکستان میں رہنے کے ہجائے دلی میں مداسنے فارزان کے آ لیے تھے سکین کچھ القلاب وزگار ا ورکچھ ہی ماداض واحتدادیس ان کا اٹریہ تفاکہ آخری عملی سبا سست سے وسست کش جو گئے تھے اور سلوك ومعرضت كاأن يراس ورعه غلبه مبوكيا تفاكأن كے سياسي افكار مبي بعي اشراقبيت كارنگ كع آیا تھا۔ عجیب وصات دکالات کے بزرگ سے - ان کی کس کس خونی کو بیان کیا جلتے ۔ اب لیے لوگ

كبال الميس كرح تعالى كروث كروث حنت نصيب كراء واعلى عليين مي مقام عليل عطافرات - آمين برے شرم اورانسوس کی بات ہے کرجس ملک میں ٹراموے میں یا سینما ہاؤس میں سگرمے بینا صف اس لئے قانو تاہرم موکاس سے سگرٹ مینے والے ساتھیوں کواذیت اور تاکواری موتی ہے اس ملک میں بیغ اسلام صلی الندعلی ملی تومین ا در آب کی نشان میں گناخی کے واقعات آئے دن موتے رہے میں جن کے باعث مسلمان ہی بنیس لا کھول شراعت مندود ل اور سکموں کے دل میں مجروح بوتے میں کس کے ا دج دحکومت کے ہاس کوئی ایسا قانون نہیں ہے جواس طرح کے ترمناک واقعات کا اللہ او کرسکے۔ بہاں گا دکشی فانو نا ممنوع ہے گروہاں کوئی حبوث موٹ مجی کہدد بتاہے کہ فلاٹ خص نے گاتے ذیج کی ہے تواس برایک منگا مربر با موجات ہے ۔ سکن بہاں کردڑوں انسانوں کے دل زخی موجاتے میں ادر کسی کوخر بى نىس بونى ير آخرك بے و محص دتى طوريك بكونسط كرينے سے كام مىس چلا ، مزورت بے كا ايكستى ادر دورت اول کے درایا س ف دکاسم باب کیاجائے ۔ یا رامیٹ کے ممرون کواد سرعاص طور ریو مرفی ما مولانا سيدمنا ظراحس كيلاني رحمة المترعليه في عمركا يك معدر حصدًا عرزي تعليم كي احول مي كذا والتعا اورد ماغ با إنعا بهايت دراك وردبن عدورج رساس كفره خوب عجبة يحف كالتكريز كالعليم سيمسلمان نوجوانوں کے ذہن پردین سے متعلق جومعزاڑات ٹردہے می آن کا اصل مرحثم کہاں ہے وادراس کے دو کے کی ندبیر کے بوکتی ہے۔ آزادی کے بدسے ملک جی تعلیم کا جوسکول نظام تیار عود ما ہے مولاء کی نگاہ دورس فيأس كديني معزازات كويط بي اك بياتها اوراس بناريران كاقطعى دائد مني اب حكاميك کا کچوں ور او پیزرسٹیوں کے مسلمان طلباء کے لئے بوشل قائم کتے جائیں۔ تاکیجو سات گھنٹے کا کچوں ور یونیورسٹیوں کے غیرمسلامی ماحول میں رہنے کے باعث طلب ریرجوا ٹرات پڑیں دن رات کے وہ تی اوق تنامی موسل کے اندور سنے سے آن اٹرات کی تلائی ہوتی رہے۔ یہ موسل مولان کے زریک صرف رہ تش گاہ ہیں ملک ترمبیت گاہ بھی میونے چاہتیں۔ مولانا مرحوم کواس تجویز کی اہمیت اورا فادمیت کا اس درجانقین تعاکنود راتم الحروات كو گذشته بات برسول بن متعدد بار برے زور شورا در تاكيد سے اكساك اب عكر عكر مارس المركے سے کھے نہیں بوگا میوسل قائم کرنے عزوری میں۔ اور کوئی شبدنیس کہ بہ جورز نہا مت معقول وربے عدمزوری

مم اس تجویز بر لیمنے کا اوا دہ کو ہی رہے تھے کہ صاحب جائے الجددین مولانا عبدانیاری صاحب

ذری نے سبقت فرا کو عبدت مجدید کی تھیلی دواشاعتوں میں اس پرایک مقال لکھا ہے اور عرف ایری نہیں بلکہ

اُس کو عمل میں لانے کے لئے اغول نے با تاعدہ جدد چہد بھی شردع کر دی ہے ۔ مولانا نے مداول خولیش بعدہ وروبیش "کے اصول پر اس تخریک کا آغاد اسکھنٹوسے کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ چول کہ تحفیق تعلیم

جدید کا ایک بڑا مرکز اور صوب اور بی تری کو اس کا مورد سے اس لئے دہاں ایسے بوشش کی بڑی عرورت ہے مہمسل نول سے بیل کرتے ہیں کہ دہ اس ہم می کا موس مولانا کے ساتھ بورات وں کریں اور ملک کے دو سر سے ہمسل نول سے بیل کرتے ہیں کہ دہ اس ہم می کا موس مولانا کے ساتھ بورات وں کریں اور ملک کے دو سر سے برکست ہم روں میں بھی اس تھی کے موسل نو کہ کی موسل ہو ان کی موسل ہو ان کا موسل ہو تا کہ واست کریں ، جنو تی مہمدی اس کا موسل ہو کہ کی حوصہ سے کر د ہی خاصف کی سے تو می کو بڑا فائدہ ہم بی اور کا موسل موسل سے توم کو بڑا فائدہ ہم بیا ہے ۔

جیسا کہ تو تھے تھی دیاستی حدمبری کمیشن کی دبورٹ کا یہ فائدہ تو مہوا کہ وزیر داخلہ نے یاد الیمن شعی اسٹی اندینوں کے تعیمی اوراس نی مفاوات کے سخفظا دران کی دیکھ کھیل کے لئے ایک کنسز کے تقر دکا اعلاق کردیا جو ہرسال اپنی دبور شہیش کرے گا دوائی کی روشنی میں یار مینٹ کو یہ معلوم کرنے کا موقع سے گا کہ اس نی اقسیوں کے حقوق منعلقہ کہ س تک محفوظ میں اورائن کے ساتھ کہ س کہ ان انفسانی جو رمی ہے ۔ محتر مصر جہور ہے کی فدمت میں اورو سے متعلق جو محفر نامر میں کہا تھا وزیر دا فلا کا یہ اعلان در حقیقت اس محصر نامر کا جو اب ہے اوراگر اورو دوائوں نے اس وقت مستحدی ۔ بیدار مغزی اور مخلصان محصر نامر کی وجوش سے کا م لیا تو امید ہے کہ اوروز زبان سے متعلق نا المضافی کی جو شکا یات میں مرکزی وجوش سے کا م لیا تو امید ہے کہ اوروز زبان سے متعلق نا المضافی کی جو شکا یات میں مرکزی وجوش سے کا م لیا تو امید ہے کہ اوروز زبان سے متعلق نا المضافی کی جو شکا یات میں ارک کا زالہ مہو سے کا۔

### حضرت عمر کاری خطوط ۲-ماذعراق و عجم

3

جناب ڈاکٹر خورشیرا حمدصاحب فارق دامشاذا دہبات عربی - دہلی پوٹوک ) دامشاذا دہبات عربی - دہلی پوٹیوک )

د ناظرین الا منظر فرائی که خط ملال الکست کے بربان میں کیا بت جونے سے رہ گیا تھا اس کا مفتون ذبل میں مین کیا جاتا ہے "

"عبدالله عمرین خطاب کی طوف سے عبدالله بن قبین (ابوبوسی) کورواضح مورک فارسیول نے امہواز، تسرّ، شوس، مَنَافِد اور دوسرے اسم مقامول میں فوج مجمع کی ہاور عن قرمیب مسلمانوں پر حمد کے لئے تعکیفے والے میں۔

(۲) اس خط کے مضمون سے وافقت مبوکر فوراً ایک فوج تیار کرد، بھرہ کے جو لوگ جانے کے لئے تیار مہول ان کا خیر مقدم کرد اور جہاں بھرہ کے جو لوگ جانے کے لئے تیار مہول ان کا خیر مقدم کرد اور جہاں تک ممکن مہو زیادہ سے قیادہ میں فوجیں فراسم کرد۔

تک ممکن مہو زیادہ سے قیادہ تعداد میں فوجیں فراسم کرد۔

(۳) جب فوج مرتب مہوجائے تو بلا تاخیر لٹرنے ایک کھوسے میو۔

(۳) جب قوج مرتب مروجائے تو بلا تاخیر الرنے کل کھرسے موہ (۳) جب دشمن کے علاقہ میں بہنچ توکسی اور مشورہ برعمل کے بغیر ستی بہنچ توکسی اور مشورہ برعمل کے بغیر ستی بہلا کام یہ کرو کہ ان کو دین حق کی دعوت در اور جوشخص اس دعوت کو قبول کرے اس کی جان مال اہل دعیال کو امان دو۔

دہ) اس بات کا خوب دھیان رہے کہ اس کی دولت سے تم صرف جائز حد کے اندر فائدہ اُ تھا سکتے ہو۔

(۱) اس دِل کو برابر را ہِ راست پر رہے کی تاکید کرتے رہی۔
(۵) اشکر کو مسلسل کٹرنے پر مجبور نہ کرد جو ان کا دن اُکنا جائے۔
(۸) ان کو جا ہیئے کہ ہر حباک میں خلوص ا در لگن سے شرکی مبول۔
(۹) سب کے ساتھ ا حیا سلوک کرد ادر سب کے ساتھ انحسادسے

ببن آدُر

۱۰۱) تم کو باد رہے کہ خدا کے ہال کسی آفریدہ کی وہ عزت وحرمت نہ مہرگی جواس مسلمان کی مہرگی جواس مسلمان کی مہرگی جواس کا اعمال نامہ ہرقسم کے ظلم وستم سے باک مہرگا ۔ باک مہرگا ۔

(۱۱) اگر کوئی کسی پر ظلم کرمے تو مختارا فرض ہے کہ نظا کم کو منرادد۔ (۱۲) لوگوں کے میکوسے تعلقات شیک کرنے سے کہی گرنے مذکرو۔ (۱۳) مسلمانوں کو قرآن خواتی کی تاکید کرد اور خداکی منزاسے دراتے

ل بلي –

رہما) ان کو ایام جاہیت کے میلانات ادر طور طریق سے کھی ردکو کیوں کہ ان کو ایام جاہیت کے میلانات ادر طور طریق سے کھی ردکو کیوں کہ ان یاتوں سے دلول میں کینے بیدا مہول کے ادر پُرانی عدا دہیں تازہ میول گی۔

(10) نیسرقیس! تم کو یہ تھی یاد رہے کہ خدا نے " دین حق" کے مانے والوں کی کامیابی ادر فتح کا ذہر لیا ہے ، لہذا البی زندگی گذارد کہ خدا تم سے خوش رہے ، البیا نہ بو کہ تمہاری بدکردادی سے وہ اپنی نظر کرم مہلك ادر کوئی دومری قوم اس کی عنایت کی مستحق ہوجائے " دفون اعتم عنایا")

### ١٢٥ و١٢٩ الومولى اشعرى كے نام

جب سُوس فتح بهوا اورمسلمان تلدمي واخل مبوث تود بإن شابي محل كے أيك كمره ميں زرلفنت بل لیٹی بو تی ایک لاش بانی-لاش کے ماس بہت سار دسیا در ایک محرر رکھی تقیمی میں تقا : اگر کسی کورومیے کی صرورت موتودہ بیاں سے میعاد مقررہ کے لئے ترض ہے سکتاہے، اگر وقت بررد ہے دائیں ہیں کرے کا تو کوڑھی موجائے گا " بو موسی نے لاش کے برے می تحقیق کی تومعلوم بروا كرحصرت دا میال كى ہے ۔ سوس میں ایک سال بارش مذہونے سے سخت تحط اراء شہر کے باشندوں کومعلوم بہوا کہ دانیال کی دعارسے بارش ہوجاتی ہے، دانیال اس وقت بال میں تھے فارسبول كا أبك دفدان كو لينے كيا ، مروبال كارباب اقتدار في حصرت د نيال كوموس جانے کی اجازت بنہیں دی ، فارسیوں نے بیاس آدی تطور صفی نت یا بل میں جھوڑے اور حصرت دانیال کو ے آئے، ان کی : عام سے خوب ورش میونی ا در تحط دور جو گیا ۔ کجد عصر بعد حصرت دانیال میون مِن وَنَات بِإِ كُنْهُ ، ان كَى لاش كو رِّبِهِ احترام وعقبيدت سي شابى محل مِن مومياني لگا كرهاد و كُني-ابوموسی نے لاش اور رویئے کے بارے میں مرکزسے رہوع کیا توبیا ترمان آیا: -‹‹لاش كو كفنادُ ادرخوشبو لكا كر نمازِ جنازه يُرهو ، بير دفن كردد حس طرح دوسرے انبیار وفن کئے میں۔ جو رومیہ لاش کے باس ملا ہے، بربتالمال س جمع كردو -"

خطاكا دومهرالسخديد

" لاش كوعسل دو، محتوط لكادُ إدركفن پهنادٌ ، كهرِحبازه كى نماز برُهو ادر دفن كردوي الله

مله اعتم منظ وفتوح البلدان طنت سنه كتاب الاموال ، قاسم بن سلام مصر عظام وكنز المعال سنه حب كنز العال المراج

#### ١٢٤ - الومولى اشعري سيحتام

جب ابوروسی سُوس کے عاصرہ میں شنول تھے ، یزدجرد نے فادس کے بایر تخت اصطراح سے آیک فوج شوس کی مدد کو تھے حس میں شاہی خاندان کے ستر " اعلیٰ فوجی انسر کتھے ۔ یہ فوج انجی راسترس مقی کرشوس کے حاکم نے صلح کرلی ، اسی اُنارسی ایک دوسری فوج نے را جمر مزکے پہاری شہر وقبعة كرليا إس كے بعد تستركا محاصرہ شروع ميوا ادر ابوموسى كى درخواست يرايك بڑى كمك كوفه سيراً كئي مه بوجي الشريبيلي ميسلمانون كيفين محكم ودسين ا درفتوهات كود بهدار في الرجك سے کہ بران کے قبار کا مارہ ، وب مبور کا ہے ۔ شوس اور داعم مز جیسے محکم شہروں کی نازہ ست نے ان کے حوصلے باکل ہی لیب کردئے ۔ الفول نے مسلمان عوشے کا فیصد کرلیا اوردس آ دمیوں كايك وفدابويوسي كے إس آياجواس وقت تستركامنا صرو كئے ہوئے تھے۔ وفدك ليا مرتبيروي أسوارى في كوتيارى شرطول يرتم سلام لافيكوتيارى : ال أي سائف كايرانيول سے زيں گے۔ (۱) آب کی وہمی لٹرائیوں میں مغیر جانب دازر میں گئے۔ ١٣١) اگرکوئی عرب نبید سم سے اوے کا توآب ہماری مدد کریں گئے۔ (م) محس شہرس عامی کے آباد موں کے۔ ه . سمس تبیع سے جانب کے دانستالوں کے ۔ (٣) سم كو من رور حركا وغليف استرت عطار) وما حائد كا - اور رى اب كا فليم مار سي المدنام أو متخط كرا ما . د.

ابو موئی نے لہ بہ شرطاب انو کھی میں ، مسلمان مہوجا کہ ، کھر م حقوق اور پا میڈ اول میں دوسر مسلمانوں کے بر برمہو گے۔ دی راحنی مزموا اور الجموسی نے بدسب بائیں م کزکو لکھڑ بیجیں ، حصرت عرکا جواب آیا کہ فارسیوں کے مطابعے منظور کر لو۔ برسادے شرسوا رمسلمان ہو گئے اور نسٹر کے عامرہ میں سلاوں کے دوش بردش ارتے لگے ۔ ایک دن ابو موسی نے ان کے لیڈریز وہ سے کہا کہ میں سمجھ تا مقام مور تا ہے تم ہوگا دیری کہ کہ میں سمجھ تا مقام مور تا ہے تم ہوگا دیری دکھ بیس کے مگرا سامعلوم مور تا ہے تم ہوگا دیری دل سے لٹرتے ہو ۔ میاہ نے کہا: ہم ابھی نے نئے مسلمان ہوئے ہمی ہمارے دل میں وہ لگن نہیں جو آب کے دن میں ہے، مربادے سامتے وہ مفاد ہے جو کہ جنی نظرے، اس کے عدده آب نے ہم کو "ممتاز ورج" کا فطیع ہمی انہیں دیا ۔ ۔ ۔ ، ، بوجو سی نے مرکز کوان حق تق سے آناہ کھاتو خط آبا :۔

#### ۱۲۸- الوموسی النوموسی کے نام

ا بوازے دوشہر دل میں مقابلہ بہت سخت مہوا۔ منا ذرادر شتہ بیاں کے نہا ہے مسلی ہوا طعہ بندلوگوں نے آخر وقت تک متبارہ ڈا ہے جن بھری راوی میں کہ جب شتہ کردر شمشیر فتے مہا توسلمانوں نے شہر کے باشندول کو غدم بنانیا ، جن میں حاطر عورش بھی تقیس رحصات عمر کو میں کی خبر طوقی تو انفول نے لکھا: -

#### ١٢٩. الوموسى البوموسى سيءنام

ذبي كاخط حصرت عمر كے ان بہت سے اجتها دات ميں سے ایک ہے بن كي بنيا د ندانو قران كي مُدنى قوانين برسيدا ورند سنت رسول يربلكج وقت ا ورعزورت كي تقاعنول سے اجتى علاح كے ليته وجود ميں آئے تق اورجن كواسجادكرنے والا مجتبد يورے فلوس سے يہم مقاكا سلام كام إج ان كالمتحل موسكتا ہے۔ ابوموسی اشعری نے لکھا كر جب مسلمان تاجردا والحر کو جاتے میں تو وہاں کی حکومت ان سے دس فی صدی سجارتی شیکس لیتی ہے۔ کیا ہم میں دارالوہ سے آنے والے تاجروں بڑیس مائی و حصرت عرفے اس کی اجازت ہی مدوی ملک سجارتی تىكىس كاائيب عندا بطىمقر كىياحب ميں حربی ، ذخى اورمسلمان سب كوٹ مل كيا <sup>2</sup>-ود جب حربی تا جر ہمارے علاقہ میں آئیں تو اُن سے وسس فیصدی مکیں لو جومسلمان تاجروں سے دارالحرب میں لیا جاتا ہے۔ رم ذمی تاجروں سے یانے فی صدی وصول کرد۔ اور رس) مسلمان تاجرول سے حبب أن كا مل دو سو درسم قبرت كا عو تو دُھ تی فی صدی اے حساب سے شکس لیا جائے، تھے سے طالیس درسم کے مال بر ایک درسم کی سنرح سے شکیس مرصاتے رسمو "رکتاب فاج کیلی بن ادم فرشی می

#### الله المادين وريركام

ماہ یااس سے کم دمتا، اگراس کو ایک سال تک دم بایر گا توشیس کی شرح کم جو کر پانخ فی صدی جو جاتی و معلوم جو تا ہے کہ پہلا خط کھنے وقت حربی تا جرکی قرت تیام کا پہلو خیدف کے ذہر میں بن تفا مجھے حید سال کی توجہ اس طرف دلائی گئی اوران کو محسوس بواکت برکا زیادہ دن پر دلیں میں دم است عزوری اور ذہبی میر دو قاس کے حق میں دماست عزوری اور ذہبی میر دو اعتبار سے اس پر بادین جائے تو اعفوں نے اس کے حق میں دماست عزوری مسلح ہے ۔ جاتی و شام کے تجورتی شکس کے تران ملی ذیاد بن قدر براوی میں کرمی سے مرکز کو اکھا کہ معبف حربی تا جروں کو رقاب سامان مذہبی کی صورت میں) بہت دن تک اسلامی حکومت میں دمان بیج کو دطن میں درگار اور علی اتنا ہی تھی سامان میں کی اتنا ہی تا ہو تا تا ہے جو جدمال بیج کردطن

لوٹ عاتے ہیں ہے۔ چواب آیا

" مرقی تاجر اگر اسلامی حکومت میں تعدی سے کم رمیں تو ان سے دس فی صدی شکس لیا جائے الیکن اگر ان کو ایک سال رجمنا بڑر ہے تو با بخے فی صدی وصول کیا جائے ' دکت بخراج اینی بن آدم قرشی مسرت الا صفیا ،

#### الاابهما الوموسى الوموسى التعري كينام

« نمازظم اس وقت برهوجب مورج وسط آسمان سے ذرا مِثْ علیے۔ (۱) عصر اس وقت جب سورج و تعید سکے، مر منور روشن ار

تيز لمبو -

(۳) مغرب اس وقت جب سورج عزوب مبو جائے۔ دم) عشار اس وقت جب شفق غائب عبو جائے۔ دم) عشار کی خار آدھی رات کک پڑھی جاسکتی ہے ، اس سے زیادہ دیر کڑنا مناسب نہیں ہے۔ دا) نماز فجر اس وقت بڑھو حبب متار سے روشن اور گھنے ہوں ، فجر کی قرارت لمبی مونی جا جنے ۔

(ع) میر یا در رہے کہ دو تازوں میں بلا مقدر جمع کرنا گناہ کیرہ ہے۔ دھان میں این ابی شعیر میں اللہ میں

و نماز ظهر گرصو حب مورج بیج آسمان سے مہٹ جائے۔ دم) عصر حبب سورج کی جک دمک برقرار ہو۔ دم) مغرب جب سورج عزدب مہوجائے۔

رہم) عن استفق عاتب مونے کے بعد آدھی رائ تک ، بہی مسنون راق سے ۔ راقبہ سے ۔

(۵) فجر کی ناز اس وقت بڑھو حیب اندھیرا مہو اور نماز میں قرارت کمبی مہونی جاہتے نئے (کنزانھال مہریما) منیسرانسخہ:۔

" نمازظہر اس وقت اوا کرو جب سورج نہج اسمان سے درا مبث جائے۔

۲۱) عصراس وقت حبب سورج روشن اور میکدار میو اوراس میں زردی مذاتی میو-

> رس، مغرب اس وقت حیب سورج تھیب جائے۔ (س) ستار کی نماز منیند آنے کک موخر کی جاسکتی ہے۔

ده، فجر کی نماز اس وقت ادا کروجیب ستاری متودار بول ادر اس میں دو لمبی سورتیں بینی رطوال مفضل تلاوت کرد " رجاح عبدالذات کنزالهال۱۹۷۱)

#### ابوموسی اشعری کے نام

۵سا

"مغرب کی نماز میں قیصارِ مفعیل ، عشاء میں وسطِ مفعیل ، اور فجر کی نماز میں طوالِ مفعیل تلاوت کیا کروٹ رجا سے عبدالزاق ، ابن ابی داؤد۔ گنزائمال م /۲۰۹

#### ١٣١١- ١٣١ الوموسى الشعرى كة نام

افرج کی جنیت سے انفوں نے نمایاں حقد لیا تھا، آبواز کے بعض استلاع کے کلکو بھی رہے افوج کی جنیت سے انفوں نے نمایاں حقد لیا تھا، آبواز کے بعض استلاع کے کلکو بھی رہے کتے ۔ اُن کی بیوی خفنے ارنے گھر سجایا اور بردے لگائے۔ کہا جاتا ہے ان سے پہلے بھرہ میکسی نے بردسے بنہیں لگائے سے کسی تربیت نے اس بدعت کی جرفلیف کو کردی اور حبیا کر سب کو معلوم ہے ان کی حبیت برم تکلف بار تھا ، چنا نج ا بعنوں نے ابوموسلی کو لکھا ؛ ۔ معلوم ہوا ہے کہ نتھنے را نے اپنا گھر پر دوں سے سجایا ہے۔ مرا خط یاکر اس کے بردہ مجاز ڈوالو، فدا اس کے گھر کا بردہ جاک کرے !" خط یاکر اس کے بردہ مجاز گالو، فدا اس کے گھر کا بردہ جاک کرے !"

دومری دوایت ہے کہ خطاگور نرکی بجائے خصیرار کے متومرینی مجا شے کے نام بھا:۔

اللہ محجے معلوم مہوا ہے کہ تہاری بیوی خصیرار نے اپنے گھر میں بروے الکائے میں حیں اللہ کے اللہ کا تھا مہوں اللہ کے اللہ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا اللہ کے اللہ کا کہ مرا خط یا تے ہی صادے بروے مجاز دو، خوا اس کھر کو برمت کرے!

ا مع مع مع مع الرواق وشعب الايمان يهيقي - كنزاهال عرعها

#### ١٣٨- الوموسى البوموسى سيحنام

و مجھے معلوم ہوا ہے کہ نے اسلامی مرکزی شہروں میں تھاموں کا دواج ہوتا جا رہا ہے۔ اس باب میں میری تاکید ہے کہ کوئی شخص بغیر تہبند باندسے حام میں نہ جائے اور حب تک وہاں رہے فدا کا کوئی نام زبان سے نہ نکالے اور در حب تک وہاں رہے فدا کا کوئی نام زبان سے نہ نکالے اور در شخص بیک وقت ایک حوض میں نہ نہائیں یا (جائے عبدالرزق، وابنائی شیب و شعب الایان پہتی ۔ کنزاموں ہ مراحا

#### ٩١١- ابوموسى اشعرى كيام

ا سنت کو خوب سمجو لو حمود (۲) عربی زبان بین جہارت بیدا کرد۔ (۳) قرآن کو صبح عنی اور ابجہ میں بڑھو۔ (۲) مُذَدی طور طربق اختیار کرو، کبول کہ تم مُحَدّ (بن عدنان) کے فاندان سے بو یہ (ابن ابی شیہ -کنزالوں ۱۲۲۵)

#### بهمار البوموسى المتعرى كے نام

" بعرہ کے لوں نو تائید کر د کہ (ن) علی کے ایک کاسلیقہ آنے گا۔ (ن) علی کی کھیں ، البیا کرنے سے اُن کو جیمجے بول جال کاسلیقہ آنے گا۔ (۲) ان لوع بی اشعار میم کرنے اور ایک ورسرے کو شانے کی ہمی

 تلقین کرو مکیوں کہ عربی اشعار اخلاق وجربات کو سنوار نے والے خیا لات سے ملا ملل میں یا وابن الا عبری - کنزالعال ہرامین)

#### ابها الوموسى العرى كينام

الوموسى في الني سكرتيرى كوحفزت عمر كے نام خطالط كرايا تواس في لكھا : من موسى الى عمد الله عمد عمركواس في تقال عمد الى موسى إلى عمد الله عمد المحقول من المحق عمركواس في تقال الله عمد الله عمد الله عمد المحقول من كورزكولكها :

و میرا خط یاکر اینے سکرٹری کے ایک کوڑا مارو اور اس کو نوکری سے الگ کردو یہ (نتوح البلدان مصر ملاق ، وابن الا باری دابن ابی مشیب کنز العمال درم ۱۲ ، و دُنیات ابن قلکان ۔ اس خطیس سنر کی وج نہیں ہے جو ہونا جا ہے تھی البا معلوم ہوتا ہے یہ اس خطا کا ایک مرا ہے ہیں حضرت عمر نے سکرٹری کی علطی کا ذکر کیا ہوگا)

#### الوموشى التعرى كے نام

را دی خط کی شان نزول بر بتاتے ہی کہ ایک میدر اکوا بو موئی نے کسی دھ سے الجنمیت کا بورا بورا حقہ بہیں دیا، دہ بگرا اور ابو موئی سے کچے ترش باتیں کیں، ابو موئی نے عصبہ وکراس کے بیسے بال کٹوا دئے ۔ بیٹنی بال بے کر حفزت عرکے باس آیا اور ان کا لیجے اجیب سے مکال کر خلیف کے مدینہ دے وار فید خف نے جست سے دھ بوتھی تواس نے مارا ما جرا کہ سنیا ۔ حفزت عرکو ابو موئی کئی تخی بری آئی اور انفول نے یہ خط بھی اوس کی مسال میں خلال بن فلال نے مجھ سے تمہادی یہ یہ شکا بیت کی سا ہے ۔ میں قسم و سے کر کہنا میول کہ اگر تم نے اس کو مسب کے سا ہے ممزا دی ہے تو تم می مسب کے سا ہے ممزا دی ہے تو تم می مسب کے سا ہے دو اور اس کو مبدل لینے دو ا

ادر اگرتم نے اکیلے میں اس کو سزا دی ہے تو اسی حانت میں اس کے سائے میٹھ کر اُس کو قصاص دوئ رسن بہتی کنزالعلل مروون و منزان حزم، معرف المال مروون و منزالین حرم، معرف المال سے زیادہ مسخ ہے۔)

#### ابوموسى اشعرى كينام

جدالتہ بن عرکی دوایت ہے کہ ج یا عمرہ کے موقع برایک شخص صفرت عرکے پاس دوتا موا گیا ورکہا کہ میں نے بیرے کوڑے مارے ، میراس منڈوا با ، میرا مذکالا کرائے مشرکوں پر گشت کرایا اور منا دی کرادی کہ کوئی میرے ساتھ میراس منڈوا با ، میرا مذکالا کرائے مشرکوں پر گشت کرایا اور منا دی کرادی کہ کوئی میرے ساتھ د تو کھلے نے بیتے اور مذاکہ کے بیٹے ۔ اس دسوائی سے میں ایسا وار تقدم بول کہ کمی دل جا مہتا ہے کہ ابومون کو ماردوں ، کمبی سوجیا بول آب سے لول اور آب مجھے شام بھوا دیں جہاں کوئی مجھے جا نے والان مواور کمبی موک اٹھتی ہے کہ دارالحرب جلاجاؤں اور فیرسلوں کے ساتھ ذندگی کا داروں ۔

رادی کہناہہے حصرت تربیشکا بیت سن کر آب دبیرہ ہوگئے ، اس آ دمی کو دلاسا دیا اللہ بر یُرعناب خط گورز کو ککھا :۔

"سلام علیک، واضح عوک فلال بن فلال تنی نے مجھ سے تہاری رایسی فراد تیوں کی شکایت کی ۔ فلا کی قسم اگر تم نے معیر کمیں بہ حرکت کی رامینی شراب نوشی کی سنرا میں سرمنڈوابا اور منہ کالا کرا کے سٹرکوں پر گشت کرایا) تو میں مجھی تہارا منہ کالا کرا کے سٹرکوں پر گشت کرایا) اور منہ کالا کرا کے سٹرکوں پر گشت کراؤں گا۔ اگر تم میری وجھی از میں مجھی تہادا منہ کالا کرا کے سٹرکوں پر گشت کراؤں گا۔ اگر تم میری وجھی از مان جا ہے جو تو معیر سے حرکت کرکے وسکھے لوگ کی کنزالمال ۱۸۷۰)

#### مهمها- ابوموسی اشعری کے نام

و واضح مہوکہ فداکی نظر میں سب سے زیادہ سرترد ادر توش نصیب حاکم دہ سے حس کی فدمت سے رعیت کو سکھ اور آرام سلے ۔اور فدا کی میزان میں وہ حاکم سب سے زیادہ بدنجت سے حس کی بداعالیوں سے رعیت تباہ و بریاد مہو۔

(۲) خرداران آسانی اور شکم نوازی محقارا مقصد حیات نرمهوجائے۔
اگر تم نے ابیا کیا تو بقین محقاد سے ماشخت بھی ایسا ہی کریں گے اور تہاری مثال اس جوبائے کی سی مہوگی جو گھاس کا ہرا کھرا میدان و بیکے اور موٹا مثال اس جوبائے اس میں گھس جائے ، عالما شکہ موٹا ہے میں اس کی موت مضم ہونے کے لئے اس میں گھس جائے ، عالما شکہ موٹا ہے میں اس کی موت مضم ہونے کے لئے اس اور اور موٹ کی موث مفر سے یہ و رکن بالواج ابولوسف صلائی عبدت : وَإِثَالِثُ اَن مَدِ يُحَ مَنْوَا فَعَمَ الموہ اور منت الله کی موت موٹ عبد کا از الذا الفام الموہ اور کنیا ای المال ۱۹۸۸ میں ہے ۔ لبندا بن الی سنید اور مِنْدا بی نُعِم)

#### ٥٧١- ابوموسى اشعرى كے ساتھى صحابہ كے نام

دیل کے خط کے بارے میں دارہ تیں یادر کھنے کہ بی ایک تو ہے اس کی روایت ان مورخول کی بھی ایک طوت سے موئی ہے جو کہتے ہیں کہ امہواز ابو موسلی اشعری نے نیج کیا تھا۔ دوسر می بات یہ ہے کہ اس کو بھی تلام تاریخول میں نامخ التواریخ نظام کیا ہے گور با تکلیقنی ہے کہ انسانو اور کا بھی تاریخول میں نامخ التواریخ نظام کیا ہے گور با تکا کہ نام تعلق اور تا سیح دولول میں ایک ہے ، فرق میں ات ہے کہ اعظم نے نسینہ عام تیا ہی معلمون اور اس می بیس شغوا عظم اور تا سیح دولول میں ایک ہے ، فرق میں ات ہے کہ اعظم نے نسینہ عام تیا ہی خطاکا ذکر کیا ہے اور ناسخ نے صینہ شکام میں میں دوسی الملوک و ارسی (طبری) فتوح البعدان ربیا قدری ) اور احتیار البطوال و دینوگری کی تعلیم میں میں میں میں میں نوخط کا ذکر ہے اور مان وافعات در بالاقوری ) اور احتیار البطوال و دینوگری کی تعلیم میں میں میں میں میں نوخط کا ذکر ہے اور میان وافعات

ابوموسی اوران کے سائنیوں کوجب ان حقائق کا علم جواتوا ہفوں نے مرکز سے مدد طلب کی۔ حفرست عمرفے الما تا خرکو ذیے گورز عارا ورحکوان کے عامل جرمین عبدالنڈ بجکی کو فرمان بیسجے کہ نورا ایوپوک کی مرد کو فوج نے کر جاہئیں ۔ یہ دونوں نومیں حبب پہنجیں توسلیا نوں کی کل تعدا دسیں ہزار موگئی، اوری نے اظمین ن کا سانس لیا ۔ یہ جمعیت عزور بات محاصرہ سے زیارہ مجمی کی اور اس کا ایک حصد وادسالالا بررادر تعان بن مُقرِن كى كمان مي را تبرخ كى طرت بعيوا كيا قاكد دبال كے باشندوں كومشرف باسلام بوقے ک دوستایں دراگاس سمت سے کوئی فوج ہرزان کی مدد کو آئے تواس کو ترمبر کردیں برر رائم برزز ك المرخيد ذن عوت اورانكان شهرك نواح مي جه سكة ادركي تظيم سخركة - جب شهرك لوگول نے سلام کی دعیت ودکردی توجررے گیراڈ ال دیا ، کی سخت مقابلول کے بعد متبر کے لوگوں نے بار مان لی-جولوگ من كسيك مع معاكب سنة باتى تيدكر الق مك وران كاسان ن ادرجا نور في مدا اس مي بانشايا-اس واقد لی خبرحب بورسی کو بدنی جو بهنوز تشتر کے محافیر منے تورہ بعرمت آزرہ میوے اورا کابرنوج مع كما: من في من والفرم كے باشندول كو جيراه كى جلست اورامان دى تقى الدوه ببول اسلام كے بادے می خوب قور کرایس سر ترزیدادر کوف کی اوجول فے جاروازی کی اور میعاد گذرتے سے پہلے شہر کا محاصرہ کرکے

بزدر تغییراس کون کونیا، در ایل شهر کے بال یچن ، مل دشاع اور دولیتیوں کو آبس میں بان الے اس سنگین معامل میں بان الے اس سنگین معامل میں بان الے معلی کے معلی کے اس سے فلیع کے معلی کے اس سے فلیع کے معلی کے معلی کے معلی کے میں کہا گیا۔ حسب توقع حضرت جمرکوا فواج کوف کی دست والی ناگوارگذری ، تاہم ان کے لئے یہ باور کرنا ہی دشوار تھا کہ جریا وران کی فوج نے سالار اعلیٰ کے احکام کی فلا مت ورزی کی جوگی ۔ معامل نازک اور تحقیق طلب تھا۔ انفوں نے ابو موسی کوخط نہیں لکھاجن کی حیتیت مدی کی تھی ، ملک فوج کے متازع می ایک تحقیقاتی کمیٹی مقرد کی جس میں آئش بن ملاک ، کوری نیون مان اور کرا رس عازب قابل ذکر میں : ۔۔

مُذربة بن بان اور بُرار بن عاذب آنا بل ذکر بن :
د اس حادثہ کی کھوج کیجئے - ب معلوم کیجئے کہ ابو موسی نے جبسا کہ ان
کا دعویٰ سے رائم رُر کے باشندوں کو حبر ماہ کی فہلت دی تھی یا تہیں اور ال

کوئی سخرری معاہدہ اس باب میں ان سے کیا گیا تھا۔ اس معامل میں خاص احتیاط صروری ہے، ابوموسی سے میں حلعت لیا جائے اور اگر دہ از روئے حلعت

کہیں کہ اسوں نے جدیاہ کی بہلت دی تنی تو دہ تمام غلام اور لونڈیاں جو را بہر مرز سے لائی گئی میں والیں کردی جائیں اور اگر کوئی عورت کسی سلمان

سے مالا ہوگئ ہو تو اس کو روک لیا جائے حتیٰ کہ اس کے سبج بدا ہو۔ کیر

اس کو اختیار ہے جاہے وہ اسلام لاکرمسلمانوں کے ساتھ رہے اور جاہے ُدائہُرَرَ لوٹ جاتے یئر ذنوح احتم مصلا دنائے الوّارینج مہرانہم)

ا د

١٧١١- ابوموسی اشعری سے نام

مراسلة ذيل كي كما بول من موجود ب- اس كردو حصة فائم بالذات خطول كى حبيبت مع بعين كي من المران وولول كا ترجم بربان من حميب جكاب - يهل حصة كالفاظر من المران وولول كا ترجم بربان من حميب جكاب - يهل حصة كالفاظر من المران وولول كا ترجم بربان من حميد خكاب - يهل حصة كالفاظر من المنافق المنافق المنافقة من المنافقة من النافقة في الناس الدُحق من المنافقة من المنافقة من المنافقة من المنافقة المنافقة

منه عَلى عَوْرِةٍ وَلَا بُحُانِى فِي الْحَيْ فَالْحِنْ فَرَابِهُ وَلَا يَكَامِثُ فِي اللَّهِ لَوْمَ فَالَائِعِ الدِمعادِدِ يا ابوعبيده بن جزّاح -

ودموصد :- النهم الديع خيسال مُسَلم الده والك وتُحفظ به فضل خفلات إذا حفظ كَ الْحَصْمَان فَعَلَى الْدَهُم الديع خيسال مُسَلم الده والدي القاطعة ، تَعَ إِيْن تَ الله بَيْنَ الله عَلَيْ الله بَيْنَ الله وَلَعَاهُ مِن الْعُرَافِ الْعَالَ عَلَيْ الْعَرَافِ الله عَلَيْك وَلَعَاهُ مِن الْعُرَافِ الله وَلَى الله وَلَعَاهُ مَا لَعُرَافِ الله وَالله وَلَعَاهُ وَالسلام عَلَيْك وَلَعَاهُ مَا لَعُرْبِينُ لَكَ الْفَصَناء وَالسلام عَلَيْك وَلَعَاهُ مَا لَعْرَبِينُ لَكَ الْفَصَناء وَالسلام عَلَيْك الله وَالله الله عَلَيْك الله وَالله وَ

(ا) سب سے پہلے اہلِ شرف ، اہل قرآن ، اہل تعویٰ اور اہل دین کو بلاکر۔ جب یہ لوگ محلس میں بیٹھ عائم تو عام لوگوں کو ہارہابی کی اجاز سناد (۱) آج کا کام کل پر مت آٹھا رکھو ورہ کام اتنا بڑھ جائے گاکتم اُس کوختم ذکر سکو گے۔

(۳) من مانی (هوی) سے سینے کی مرمکن کوسٹس کرد۔ من مانی ، دبیارتی اور کینہ پردری الیبی بُرا تیاں بیں جن میں کٹرت سے لوگ متبلا بیں ۔

(۱۲) مخاصر نفس کرد حب تم معاش کی طرف سے بے فکر میو، کیوں کہ جو خوش مانی میں محاصر نفس کرا ہے اس کا انجام خوش کن موقا ہے، جو زندگی

مه شرح بنج البلاغة ١/ ١١١ - خصيف العقدة كنز العال ١/١٤ - خصيف العقدة لن شرح بنج البلاغة ١/١١ - خصيف العقدة كنز العال - بديد العرق تن شرح بنج البلاغة - بعيد العرق عمر بن خطاب ابن جوزى مرصلا ي ويجيع في الحق على بريد تشرح بنج البلاغة - التنجيق عن برق الزالة الخفار ١/١١ الما ١٠٠٠ ما - ولا تنجيق في الحق على جرة مرمرى دوايت از الداخف و دلا تجانى في الحق على جرة وامرى دوايت از الداخف و دلا تجانى في الحق على قرابة - وامرى دوايت از الداخف و دلا تجانى في الحق على قرابة - المنه مرى بنج السلاعة - و تنجيط با ففل تخفل الناس ابن جوزى - يحقل با ففيل تخفلك

کی رنگ رکیوں میں بڑا اور خواہشات کا متوالا بنا اس کا انجام ندامت اور حسرت کے سوا کھیے نہیں۔

رہ) خدا کی مرصنی کے مطابق وہی شخص حکومت کرسکتا ہے جو محکم ترمیر ہوا ہامیت چوکٹا اور مستعد مو ، حو سی و انصاف کے معاملہ میں عزیز و افارب کی رعامیت نہ کرنے ، حب کا جال جلن عوام کی نظر میں بے داغ ہو ، جو صحح بات کے یا جیمے کام کرتے ہی کسی ملامت کی برواہ نہ کرے \_\_\_\_\_ (۲) چار باتوں برعمل کرو ، متمارا دین سلامت دہے گا اور دنیا و آخرت میں بھی کامیاب رہوئے۔

رالف ، جب دو آدمی کوئی مقدمه لائیں تو مدعی سے گواہ عادل طلب کرد ادر مترعی علیہ سے تطعی حاجت نو یہ

(حب) مغلوم کے ساتھ ہمردی سے بیش آؤ (شرح بنج البلاغ ہمرہ مسلوم کو اپنے سے سلنے کا موقع دد) تاکہ اس کی زبان کھلے ادر ہمت بڑھ۔
مظلوم کو اپنے سے سلنے کا موقع دد) تاکہ اس کی زبان کھلے ادر ہمت بڑھ۔
(ج) پردئیں کے ساتھ النفات برتو ، کیوں کہ اگر بہت دن تک اس
کو رکنا پڑا تو دہ اپنا حق جھوڈ کر گھر لوٹ جاتے گا۔
درکنا پڑا تو دہ اپنا حق جھوڈ کر گھر لوٹ جاتے گا۔
درکا بڑا تو دہ اپنا حق جھوڈ کر گھر لوٹ جاتے گا۔

دهه) حبب تک تمهیں میسی فیصلہ مد سوچھے فربقین میں سمجہونہ کرائے کی ہر ممکن کوشنش کرز - والسلام

ئه شرح بنج البلاغي ممر، سروال أزالة الخفار بور وما - ١٠٠ و كنزالهال سر ١٧٠ ، عربي خطاب ابن جوزي مصر، صديق

# مساتمليك فالزكؤة

16

جاب مرزا محمر بوسعت صاحب
( استاذ و بي كور منث مدرساليا وزيل كالج رام بور)

( كوة بير تمليك متصدق عليه كا دانهي بوتى -

ا اس کی تفعیل آگے آئی ہے۔ زکواۃ سستہ میں وص موئی تھی ہے جانجہ جاعت سادی کے سابق امروداما امن احسن صاحب مسابق فی استرجان القرائ میں دومعنون المسئلة تنبیک اور ذکواۃ سے معلق العمل دومرہے مرائی اس کے عنوان سے کلمے عرجی میں خصوصیت سے بیٹا بت کرنے کی کوشنس کی ہے کہ ذکواۃ میں تملیک مکائر فقہار کی اخراع ہے جس کے لئے کوئی نفس شرعی موجود جہیں ہے تفعیل کے لئے و پیجھے ترجان القرائ ذکی مجہلے موجود جہیں کے انتقاصفی موجود اختصار دیم مستدم معنی موجود جہیں کے انتقاصفی موج سی دور اختصار

والكشافات سے بے عداصافہ بوگیا ہے اور اسی تنامب سے معکنی مصارف اور مملکت کی مالی ورداریا برطفى إكر ملايا بورياسين ني سائس يسعيره سوسال كفرسوده توانين بى كاعتصام وتمسك ير ا مراركياتو كيرممكت توائي دمددار بال يوراكر في مريح بلكانتجاس كرسوا اوركياموسكاني كاجماى زندكى كرتى يدير تقاعنون كمقاطين اس رجبت نينداز جود وتعصب كوسكست برے کی اور سائن شکست کے ساتھ ساتھ اسلام کو سے و دہے گا!

اس کے ساتھ زکوۃ کی تقسیم میں تردیت کوی اصرارہے کہ برسبتی سے جوز کوۃ وصول ہو ومیں کے فقرار د تحیین میں صربت کردی جائے ، نتبول صاحب بدا تع الصنائع ۔

" وأماركوة المل في المرابعة المال في المرابات كلي

« قطع نظام سے کر موجودہ زمان کی حاومتیں جومانسل فی سخیس تحصیل کے معامل میں جدر انظراف کی منتقد میں ورسر کام کومنصور برزی کے سخت کرنا میسد کرتی میں ، اس چیز کوانیا سکتی میں یا ہمیں اس میں دو بہایت واضح قباحیس سی می جن توایک عام ادمی جی محسوس کے بنیر نہیں رہ سکت ایک تو يدكراس كم معنى بيمي كرجو علاف زياده لسبت حال من ده برابرسيت حال مي رمي كم از كم ذكرة كي ماس ان كى اصلاح وترتى مي كوئى قابل ذكر حقد تهي لياع سك ، كيول كرسيت مال ملاقول مي قدرتى طود يرزكوة كي أمدني بببت مقورى موكى اور دوسرے عطاتوں كى زكوة ان علاقوں كى امداد كے ليمشكل مى سے كجيمنتقل كى جاسكتى بيد-

درسری بیک کوئی حکومت کسی منصوب بندی کے تخت اپنی زکوہ کی پوری کر تی کسی لیسی ددروس ا ورمفیداسکیمیں نہیں خرج کرسکتی حیں سے اس ملک کے لیست حالوں اور غریبول کو سجیدیت مجومی كونى مستقل قائده يهنج -حالونك موجوده زمانة منصوم ببدى كازمان بيك

مين يغلط تبييال اسلاى مندت كى الينظيم ( FISICALORGANISATION)

له بدائع العنائع جديًّا في صفح عنه ترجان القرآن وم مشيع صفحه

ے عدم وا تغیت کی بنا پر بیدا ہوئی میں۔ ہم نے اسلامی مملکت کی اَ مدنی کو صرف زکوۃ ہی میں منحصر سجر لیا ہے عالیٰ کرا بیا نہیں ہے۔ اسلامی ریا ست میں اَ مدنی کے زاور اسی طرح مصارت کے ) جار شعبے ہوتے میں۔

> الادل البخس الثانى الزكوة وللعشر الثالث الخراج وغيره

و مالنوع الدلد العزاج المعرفة الم المسوع معروف الى لوالم السلمين

التغري المنوفي سنت تجرى ية للبسوطين للمعاه

ومنهما اعظاء المقاتلة كديتهم وكفية عبالهم لانهم موغوا انفسهم للجهاد ورفع سرأ مسركين المسلب فيعطون اكنف من اموالهم ومن هذا النوع ايجاد اكسراع والاسعيمة وسد المنفور واصلاح القد طروالجسور وسد المبتق وكم ى المراع والاسعيمة وسد المنفور واصلاح القد طروالجسور وسد المبتق وكم ى المراء ومنه ارزاق القصاة وامعس والمحاسبين والمعلمين وكل بوع مر درغ المساد العلم من اعال المسلب على وجهم المحسبة وكفايته فى المراهدة من المال شر

م ميد و جزر أن ت صعاد ما لله العنا

مَرِخُول سے ان گونگوں مصارف کے برجود فلفار وسلطین کے خراف فالی مزہوتے تھے لیکن اگر بالفرض مَرِخُول میں کچھ ندیج ورزفاد عدر کے کا موں کی تعمیر کے لئے دوبہ کی صرورت موتوالی ووک الراس کام کے نے با جراک ساکتا ہو ہے گا ۔ سکن " حدر کوہ میں سے لے کہ ان آب آن الله میں الراس کام کے نے با جراک ساکتا ہو ہے گا ۔ سکن " حدر کوہ میں سے لے کہ سے کہ اور در دینیں لگا با جا سکتا ہونگا می حاست ( ۲ مالا 2 میں اگر بیت المال صدق سے کھیا اور در در بینیں لگا با جا سکتا ہونگا می حاست ( ۲ مالا 2 میں اگر بیت المال صدق سے کھیا اور سے کوان مصارف میں خرج کردیا جاسے تو بار تم سب اس ان فراح بر فرعن سے گیا ہے۔

ادراس کی ایک ہی دج سے ۔ وہ یہ کرنوہ عبورات مدیس سے ہے ۔ حبیرا سر ہیں ایک قصادی بہت ہے۔ حبیرا سر ہیں ایک قصادی بہت اور تعبدی ہو الاحتیاری سے ایک الاحتیاری بہلوغالب ہے اور تعبدی ہو سے وقع اللہ میں تو وقع اللہ میں اور اللہ میں اللہ میں

سك المبسوطين الت مسقى على - ما

معود دین میں ان اعراف ت لو بینے کی لوستس کی گئی ہے۔ عرصی معلوم ہوتا ہے کا اس سے پینے ، چند تہمیدی میں سے عرض کر دیتے جا میں جن کی اثنا رسجت میں عزد دت پڑے گی ، درجو عالما بیا بین متعق علیہا ہیں اور شاید حعزات معزعنین کو بھی ان کے تسینم کرنے میں تردد دنہ ہوگا۔

ا فرائد : معودًا دیجه گیدے کا ایک بات حتی بدیم اوردا منے بالذات بوتی سے اتنا ہی اس فی منصل مواکر تاہے مثال کے طور پر تعنی تردید بین النفی والد ثبات " (یسی النی المان یون اواد کون)

ایک و لے بیخے ۔ یہ ایک بدیم حقیقت ہے جیسے جیٹر نوانہ بیم جاسکتا ۔ یہاں تک کداسے اجلی ابدیہ بیات "

ایک و لے بیخے ۔ یہ ایک بدیم حقیقت ہے جیسے جیٹر نوانہ بیم الادائل "کا نام دیا تھا ۔ با اینہ اس کا نبوت کر گیر ہے اوراسی وجہ سے حکی دس بقین نے اسے "اول الادائل "کا نام دیا تھا ۔ با اینہ اس کا نبوت نوائم منسن ہے اوراسی وجہ سے حکی دس بقین نے اسے "اول الادائل "کا نام دیا تھا ۔ با اینہ اس کا نبوت نوائم منسن ہے اور اسی وجہ سے حکی دس بقین نے اسے "اول الادائل "کا نام دیا تھا ۔ با اینہ اس کا نبوت کی دہ خصرت کی کو دون تو ہو مصداتی تھے ہی بیکہ بسااوقات تشکیک وصف مط تک بہنے گی تفقیل کے مندن و کا ہ برا وردن " بی تا مصداتی تھے ہی بیکہ بسااوقات تشکیک وصف عل مرصد دا ابح الفرقة الثالاث من موقف اول مرصد دا ابح الفرقة الثالاث من موقف اول مرصد دا ابح الفرقة الثالاث الف دون تی البدیہ بیات قفط یا

غرض تبوت کی معوست یا فقایان س تسم کے حفائق کی صحبت کو مقدوح نہیں کر سیکتے لقول شارح مواقف ۔

" لان الاولىد مستعية عن انبل بعضاء

تَ مَنَّا وَمَنْ كَلَمِينَ فَعَلَى وَمِنْ كَا فَقِيلِ الفَاظِ كَ مَنْ عَلَى الفَاظِ كَ مَنْ عَلَى الفَاظِ كَ م به ، كناب وسنت عن منصوص عونا عزورى نهي سه ورزيد قيد تعطيل شرائع كے لئے الجما فاصبها اللہ بن جات كى - الله خود انسادى ها حب كا يہ كليد - " برایک مسفر حقیقت ہے کہ شراعیت بیلی چیز کوئی چیز کارکن قرار دینے کے لئے یہ منزوری ہے کہ کنا ا ادر سننت کے اندراس کی کوئی اصل جو ۔ بغیراس تھے کہ کسی اصل کے کسی چیز کوکسی چیز کارکن قرار دی یا دین بیں ایک مشافہ ہے جس بحق کسی کو حاصل نہیں ہے !!

گوابتی جگریرعامر مسلین کا معمول میں اور کوئی شخص اس سے انکار بنیں کرسکتا۔ با اینم آزائیہ ا ایکوئی آبیت برسول سندسلی استرعیب دسلم کی کوئی حدیث لیسی ندیلے گئی س کا مرکب اُردو ترجم برد سفطی نہ سہی آزا درجم برسی کا بال اُن آیات وا حاویث کی تعداد قلیل نہیں ہے جن سے یہ کلیم سمتبط کیا جاسکتا اسری آزا درجم بری سے یہ کلیم سمتبط کیا جاسکتا

" ولا تقولواند لصف السنكم الدرب ها احلال وها احرام لقدرواعلى شه الكن مد إن الذبين يفترون على الله الكن مد الدبين و المالة الله المالة الله مد الدبين و المالة الله المالة الله المالة الما

« صن احل من فى دينناها في المسلمة في و دد ، وغير ما قالتاً : ما يك سمان كے لئے اصل اور مقصير حيات احكام تر دديت كاغير شروط اتباع

ہے۔ خدا ور رسول کا عکم آگر مصلحتِ فل ہر ما بالقرص مقتقنات علی سے بھی متصادم ہوتا ہوتو یا

تقاعنایهی ہے کہ حکم خدا در مول کے مقابلے میں مصرفی اور مقتصنیات عقل کو قربان کردیا جاتے۔ معلم کود پڑا اتن مزود میں عشق معل ہے مجو تما تائے لیہ بام ابی

اور کیم ارشادِ خدا دندی ہے

«وم كان نومت ولامؤمنة اذا قضى الله ومرسوله اهر ان يكور نهم للغيرة من اهرهم ومن نيص الله ورسوله فقرصل صَلَا لاَ مُرْسُيد يَ

ملک شرط ایان بی رسول کی ب بناه عقیدت ہے۔

م قضيت وليسلوا تسليمان

يرآب كى حياتٍ ظاہرى من كقاادراس كىجدمقى النے ايمان يى سے كدفرمودات بوى

برشات کوبنیز، ویل د نوجیه، اعدل به در بدخی مه قاتل اینامعول به بنیس اور نصوص تطعیه میں این خوا والبواء کے مصابق تا و بلات رکینے کہ نے کتہ نونت مرب اس سے مُدینردلیں کے تقیید مطلق تخصیص م منکرین عدمیت کا شعار سے۔

دالی می مخصوص آئیڈیا دی ہے اسلامی ایک مخصوص آئیڈیا دی ہے اس کے مراری ایک مخصوص آئیڈیا دی ہے اس کے منفرہ تصورکا نات ہے ور ایک شقل ایک مرافداری ت ہے ہو خیرا سلامی آئیڈیا لوی انتظار اس کا ترت اور تصورات قداری ت ہے ہو خیرا سلامی آئیڈیا لوی انتظار اس وقت بدا میں است ہے ہو خیرا سلامی است است میں اسلامی میں ور غیروں کے معیار نبوب والم خوب سے الفاحی اسلامی اسلامی

والمراريس المداد المداد الرائم المنا المرائد ولا المسالفة المام عيد

وہ سے سے کی جی ماہوت کرا سے معلوں کے تعین کے باب میں فراور مول کے سختے اور معیار میا میں اور مول کے سختے اور معیار میا میں ا

ه عدي ال مديد الذ الديم يكه السي إلى عوا مديًّا وهو شريكم والدَّه عِلم

ا يمان كا تقاصف به كه مبرول عين مرد مومن اسلامي فرق م كى برترى اوراس كى افاد بيت زمنقولميت كا كا مل لفين ركھ اس كى د جربير ب كه اس نظام كوئى دوالا الشرائع الى بيتے بس سے انجھ نظام كوئى دومرا منهن بيا سكياً -

« ومن محسن من الله حك لقوم بيوقنون "

ا نا فہدیدی مقدرت کے دیدا کیے أن یرا دات واحد صفات کا جا زوسیں ہواسد و منہ استیک فی از وہ میں ہواسد و منہ استیک فی از وہ کے درائی پروارد کے میں سے بھے و حضوں نے اپنے س کلیے کے دیرس کا مشدرت از میں ہوا دویا گیا ہے ، فہدید مقصد کے لئے منا یک کہ افقیاس نقل کرکے صدحب عنا یہ کے مقعلی یہ فرما یا ہے

" ن کایا و قانت یہ ہے کہ تملیک کے رکن زکزہ موسلے کی کوئی مقل ولیں موجود ہیں ہے "

سوخت مقل زحیرت کہ ایں جبر بر لیجبی است
صاحب عنایہ تومیر فرماتے میں کہ

م ولق آل ال يقول فولكور المنبث ركن وعوى عمرة الاسير في المورد المسير المنافعة المستودة في هم الباحد ما بدل المن دامل حلا موله أحد و المنافعة من الباحد ما بدل التمسيك والمنافعة والمنافعة دون التمسيك والحد و المنافعة فولهد و مادة

له ترجبن القرآن ذي محج سلكم مسعد

إن المقبوص يصيرملكا لهم في العاقبة يُ

جواب س کے معنی یں اس کے معنی یں کہ اور اللہ ما قبرت کے واسطے ہے "اس کے معنی یں کہ اللہ مقبوع ن انجام کا دفقرار کی طکیت بن جا آہے )
ماہم ہے معاصب عمل یہ مباکہ منطقیت بہند متاخرین کی عادت ہے بطور دفع دخل مقدر کے ایک فرضی مقرص کا وقت ہے بطور دفع دخل مقدر کے ایک فرضی مقرص کا وقرائ واش کراس کا جواب دیا ہے صاحب عذبہ کی اعس عبارت و رئین کرام کے سامنے ہے اور دہ خودا مذاذہ لگا مسکتے میں کہ

 دلائل تودئے جاتے ہیں گروہ سوائے آیہ " انه الصدر قات العقاباء " کے علامیں کیوں کہ وہ واس فرضی حرص کے دعم میں مقصود پردالات سے قاعریں "

(حد) اوراً یکریم ایندالصدن قات الفقل و "کے متعلق اس زهنی مخرص کولی احداس بے کہ وہ تمدیک متعدق عید پردلات کرتی ہے جبیا کہ جملامنفید کے استفار سے مستفاد ہوتا ہے گر استفار سے مستفاد ہوتا ہے گر استفار سے مستفاد ہوتا ہے گر استفار سے کہ لام المفقرار کولام تملیک کے استفادہ میں کے استفال کے سجائے لام عاقبت گردا آنا جاریا ہے۔

اس کے اس فرضی مقرض کے زدیک صورت حال یہ ہے:۔ دیگرا دلد دلالت علی القصد سے قاصر ہیں درآ بت معران الصد قاحت الفقراع "سے علط استدلال کیا جاتا ہے اور صبح استدلال رمکن ہے شوا فع کے اعراض سے بچنے کے لئے ) میش نہیں کیا جاتا ۔ نہذا دعوی تملیک دعوی بلادل سی رہا۔

(۵) صاحب عنايه س معترض كاجواب ويترس

یہ جواب نظری ہے ایمنی برانکاعت (حبیباکدا تسلاحی صاحب کہتے ہیں) اس سے کہا زکم یہ تو ناسب ہوتا ہے کہ وہ تملیک کے رکن فرکون عبو نے کے باب میں دلائل نقلبہ کے نقدان کے معترف نہیں ہیں۔ یہ تو ہے صاحب عنایہ کا منشائے عبارت جواس قدرصات اور داضح ہے کہ اس میں کسی تسم کی کھینچا تانی کی صرورت نہیں مراعدا می صاحب فرمائے میں

مر اُن کا زعماحب عمایہ کا ) اپنداعترات یہ ہے کہ تملیک کے رکن رکواۃ ہونے کی کوئی نقبی دمیل جود نہیں ہے ؟'

میں نے اس است کو اس دجہ سے طول دیا کہ قاریمین کرام اسلامی صاحب نداز استرالال کا اندازہ انگالیں کہ وہ کس طرح ذہن میں ہیلے سے ایک قیصلہ ق کم کرکے ایف میٹ رہتے ہیں اپنے کی کوششش کرتے ہیں۔

بہرکبیٹ سی تہدیرمقعد کے بداصلاحی عباصتے مسئلہ تمدیک فقر کی ادار ٹرعیہ پراعتراف سے مسئلہ تمدیک فقر کی ادار ٹرعیہ پراعتراف سے میں سکتے ہیں ا**ن اعراف اس** کی نوعیت کو سمجھے کے لئے جانے ہیں

ا- الشرتعالى قرفاً بيد وأتو النكوة " اورتمليك" اينار "كمفهوم كاجرزب مبيدك

"قل ادار شه تعلى المركب بايد و الركبوة القولد عزوجل "والوا النركوة "والايد عدوا النميدة" "

۲-استر تفالے فرما آئے " اندا العدان قامت للفقل ؟ " الله اور " صدقه " تملیک ہے میارک الله الله الله العمال تع میں لکھا ہے

اسى طرح ابن المام في فتح القديرين لكما ب

«المنبث وهوالركد ف الله تعدلا سام صلافة وحققة الصلاقة تمليك الله مراسقهر أو

ادراس کی فریردف حت انتول نے بری طور کی تھے۔ ۱۰۰ احدادہ سک جے۔ تعیث العین مریک صدقہ اللہ

اسی طرح اوم حصاص الرازی (استونی منتعم) نے قربای تھا اللہ فان الصل قد تعتمی تملیکا یہ

بهداره م سخرسی کی تصریحات سے توریمعلوم بوت سے کہ بنود اوم ابوصنیفر کا بھی ہے اصول مقا در س دج سے دہ ، قابل ذخیرہ کر دنی اشیار میں عشر کے قائل مذکھے۔

نه بدی دست نع عدد فی صفح شده بینا شد نتج القدیرکتوری مشق جلدا ولی سی شرح سرالکیرطبر جهرم منتاس شد جن صفح شده احکام القرآن العصاص المازی جلدتا الت علق ا

« ولا بي حديقة وحمد الله تعالى حرفان . . و المنافئ ان الدا شرياً على مرعاين ما بمريه عليد وليس مجضى قد عقراء ليصوف اليهم ولا يمكد ان المخرة الى الريائم العقراءلان والك يفسل فقنالا باحلامت شبئاً ولكن وعرَّ بلاداء نبقت الم ٣ روالله تعالى فرما لمسيع " إِنَّهُ الصَّالَ قَاتَ لِينَعْفَرْ آءِ " اور " و في إمواله يتن لما والمحورم "ادرلام براه راست (جيساكشوا فع كاخيال بدكرودات لام تنايك ما شقيل) إبوا رصيباك مالكيه دراحنات كاخيال ببحركروه استصلام عيير ورت إدرلام عاقبت مانتيس بلعبي العبي كارمفيوض ملك فقرين جأماميم) تميليك كافائده دين بصحب اكان في بدائع الصنائع بي الجان " وأما النص فقول تعالى" انما: لصَّ لَ قَاتُ للفَعْلَ " وقول عزوه ل " وفي اموالهم خالساً" وأبحرام والاصافة مجرف اللام لقتفى الاختصاصيجهة الملك إذاكان المصاماليه من اهل الملك ي

الم - عدميت مشهور ہے كر جيب معاذبن حيل كو جناب بنى كريم على الله عليه دسلم في من هجا توایک طویل بدایت کے عنمن میں زکو قد کے متعلق فرمایا:

"اتَّاللَّهُ إِنْكُوصَ عَيْهُم الرَّبُويَّ تَوِخَلُ مِنَ أَعْبِ وَهِيمِ وِتَرَدِ عِي فَقَرَأْ نَهِم أَعْ ادر" ردِ على الفقراء" بيرتمليك متصور نبس مديث واس مديث كوعموما ابك علم ى دَكْرَة دوسرى عَبَرَ مُنْتَقَل مَ كَرِفْ كَ سِينِ مِينِي كِيا عِلاَ الْبِينِ هِ مُعيكِ فَقِر " بَعِي س سے و من بت بوتی ہے جیساک اسمدہ بیان بوگا۔

انتفاع " كه واستط ب (جبياك صلاحى صاحب فيصدكباب ورسم هي اتمامًا للحج ما في يست مِين) اوردد انها "كلم حصد قصر ب- ان دونوں كا مجموعي اثر "تمليك فقير" كے سوال كيمنى بربرا نبس كرسكنا كيول كرانساني ملكيت كي حقيقت محص اتني بي بهاكدا سے دومه ال كے مقابي مي ابني ملك سعدا شفاع كاحق موية

اسى استدلال كى طرت علام أر محترى فيكت عنين التاده كباب ورقص المسانصدة وتعلى الاصناف المعدودة والهاعتصة بهار نتجاوزها الى غيرها كاندهل الماهي الهم لالغيرهم الومخو موسد اندا العلاقة لفرس توبارالاستعارأهم ولاتكون لغايرهمرة

ببركيف اب ان دلائل كى توضيح سينيرً-بررسيف اب ان دلان و مرب الدعار الى النتهاد عين وشرائع الاسلام ما الله المبسيط المرسيط المرسلام الله المرسل المرب الدعار الى النتهاد عين وشرائع الاسلام الله المرب المرب

## منزك بابري

31

(جناب محدرجيم صاحب دبلوی)

و سم قبند کے جنوب میں ماکل برمذ ب مرہ میں کے فاشلے برہے - وہاں سیاہ سینے کا
ایک پر ند مورہ سے س اوقیل قوی دوغ کہتے میں - برپر ندوہاں بے شار مورنا ہے - اس لئے اس
کان م سی م ع قربتی مشہور مو کیا ہے .

خرز اخراز می ایاب معلافہ ہے ۔

کرمینیہ ایب عدقہ افا مرکز مینیہ ہے ۔

قالول الدكول المرفقة أور سني رائع ومون ايت عدقد هج وجرو معاقول كى برنسيت ورباك ورباك الدكول الم بسبت ورباك ريد و شعوب المرب المرتمال كي بي من بها من المرب المرتمال كي بي من بها من المرب المرتمال كي بي من المها من المرب ال

س میں بعث سے صلحیں۔ مند اسفد اُلکہ بہنے ہے۔ اس یاس بہت سے اور شیع میں اس کی بتد اس جگہ سے متروع مدہ سفت تنا ہے، یوں عور بشن سساے شداز اس زمانے سع ایش کے ممتاز مقامات کتے۔ موتی ہے جہال موسم گرمانسر کرنے کے لئے سرد بہاڑی علاقہ ہے اور اسہا سے دا پرختم ہوتی ہے داستے میں دوا کیک میل بھی الیسے بنہیں ہیں۔ جب رکونی گاؤل آباد مذہوبہ

مشہور ہے کہ امیر تمیور لہال تے سے کہ رہے باس ایک باغ ہے ۔ جواد سے گرد لمباہے میں اشارہ ان ہی صلحول کی طرف تھا۔

النادوار ال

مبی میں یکن وہ الیے ہیں ہیں جن کاسم سے بیان اگرے ہے۔ تبور کی اولادمیں سے امیر تمور نے اپنے بیٹے جہان کرم فند اوا کم کی مقار

سرقند کے بادت دار ایک انتقال کے جداس کے جہا۔ اس کے انتقال کے بعداس کیڑے بیتے محد سعطان کو مال کا حاکم بارے

شامرخ مرزات م وراداله النجر عبيدان م زاكود عديا تقا-

الغ مرزا معاس ك الاسكام اللهيف وزاف يميد ورجدروره ورود بيدر درباك ل

ا بني و نشمند وربوش صوب توسيد رويد

الغرزائ تاريخ دفت الغمرزائ تدريح وفت فوب كوسه

الغ بیگ مجر علوم و خرد که دنیا دادین را آروبود مشت در عباسس مشهید حمیشید شاش حردت نارین عباس شد

عبد للطبیعت پرکش اس، للطبیعت بیاخ جیم جمیع سے زیادہ منومت ناکر سکا سیمانجہ یہ بات مورد

بدرکش بادشای را نت ید کر ت بر بحرشش مر سب بر

عبداللطیف کی در سنے وفات اس کے مرنے کی تاریخ کھی خوب مبوتی ہے سہ عبداللطیف خوب میں اس کے مرنے کی تاریخ کھی خوب مبوتی ہے سہ عبداللطیف خسر و حبشید قر کہ بود درسلک بندگانش فریدوں وزرد شبت

بالاسين كشت شب حمداش برتير الرحك بدا والرح الي تولي كر بالاحسين كشت

عِيدائله كَ عَكِيمت عِيداللطبيف مرزا كي بعد عبد الشّد مرزا رجوا براسيم سلطان مرزا كا بنيا، شاهرخ مرزا كا يوّما ادرالغ مرزا كا داما دئف ، تخت برمبتيا - ده تقريب وُثِرُه دو برس باوشاه رما -

ابوسمدی بادشا برت عبدالنتر کے بعد سلطان ابوسعید رزا نے سمرقند کے لیا - اور اپنے جینے جی اپنے بڑے بیٹے سلطان احد مرزاکو وے دیا ۔

سلطان اجدی فرد زائی ساطان ابوسعید مرزا کے مرف کے بعد سلطان احد مرزا سمرقند کا بدت ہوا۔
سلطان جودی طوعت سلطان احد مرزا کے مرف کے بعد سلطان جمود مرزا سمرقند کے شخت پر سبطان جودی و مرزا سمرقند کے شخت پر سبطان محدود مرزا کے بعد بائستنز می بادن ہوا یا گیا اسکین تر فاینوں کے بائستنز می بادن ہوا گیا اسکین تر فاینوں کے نشاد میں بائستنز میزا کو دولیک دن مناد میں بائستنز میزا کو دولیک دن کے لیے ماد شاہ بناد یا۔ اس کے بعد بھردی بائستنز مرزا بادشاہ مو گیا۔ اس کی تفصیل او پر بیان موجکی ہوئے ہوائی مسلطان میں او پر بیان موجکی ہوئے ہوئی ۔ اس کی تفصیل او پر بیان موجکی ہوئی ۔ اس کی تفصیل او پر بیان موجکی ہوئی ۔ اس کے تعدید ا

آئزہ جودا فعات لکھے جائیں گے۔ان میں اس کے اور حالات بیان مہوں گے۔
امر ریرطف دعنایات اسم تفارکے تخت پر میٹینے ہی میں نے دہاں کے افرار کے ساتھ پہلے زمانے کی طرح اطف وعن یات کا سلوک کیا۔ جوام ارم سے ساتھ کے افرار کے ساتھ بھی ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا۔ جوام ارم سے ساتھ کے اس کے ساتھ بھی ان کی حیثیت کے مطابق سلوک کیا۔ جوام ارم سے ساتھ کے مطابق سلوک کے گئے۔

منبل رنظرے بیت استطان احمد تا پر بدت زیادہ عامیت کی گئی۔ وہ اوسط درجے کے امیروں میں تھا۔ میں نے اس میدورہ بڑما دیا در ترسے امار کی براز کر دیا۔

عران في زون في الم تعده عدم مات جين رباء اوراس برى مسيبول سے فتح كيا اليكن للكرك

سرقدر كے علاوہ بھى جو ملک تھا۔ وہ ياتو ميرے ذير فرال تھا۔ يا سلطان على مرزا كے ذير الله الله جو ملک الله كھ الله الله كا ميں ہے الله الله كھ الله الله كھ الله الله كھ الله الله كا الله الله كا الله الله كا الله كا

سائنی کھسکنے لگے الوگوں کو اپنے اپنے گھر کھی باد آنے لگے۔ اوروہ ایک ایک دو ددکرکے کھسکنے لگے مرب سے پہلے جان قلی میان نے کھا گئے میں کہا کہ میرابراہیم مبک حک حلا گیا۔ اسی طرح تما مغل کھاگئے۔ مغل کھاگئے۔

ادزدن می مک جزی اس فینے کو دہائے کے لئے خواجات عنی کو بھی گیا۔ اور دائے سن جول کہ خواجات منی کا کہرا دوست اور معتقد تھا اس لئے خواجہ ورا وز دائے سن دونوں ہم حیان ہور گئے کہ ان تھا گئے دانوں میں سے لیمن کو مرزا دیں اور لعب کو ہو دے باس والیس بھیج دیں۔ دراعس فساد کی جڑر اوردن حسن نمک حرام ہی تھا۔ اس ہی نے ان سب کو بھگا یا تھا۔

سلطان احد مقبل کے جانے ہی سب علی الاعلان بگڑا گئے ما ورخی لفت برا آرا ئے۔ محود نے زوجان مانگا اس کئی برس کے عوصہ میں جب کھیں نے سم قند نتح کرنے کے بائے بڑی مصیب بو سے نوج کشی کی ۔

سلطان محود خال نے کوئی خاص مرد بنہیں کی ۔ نسکن سم زند نتے جونے کے ابعد وہ اندج ان طلب کر نے لگا۔

حیور فرد این اور احد میں ایک اور میں معلی بھاگ کرجو اختی اور ندج ن جیے گئے تو درون یر للکارا اوراحد میں نے جہ نگیر مرزا کے لئے وہ مقامات ، نگے۔

سه چک

ہما یوں ہیں برمہابرس کی دجوہ سے مکن نہ کھاکہ ان کی مانک پوری کی جاسکتی ۔ پہلی بات توب کہ خان ملے فساد کی استداء اسے گوان مقامات کے دسنے کا دعدہ نہ ہوا کھا۔ لیکن انخوں نے ماننگر دیکھ اور کھے حب خان نے ماننگر تو جہا نگر مرز اکو کیسے دیے جاتے ۔ خان سے بگاڑ بیدا کرنامناسب من کھا۔

ددسری بات یکاس ناذک موقع برجور لوگ عباک کردبان جا بہنج توالفوں نے تھے دباکر ملک نیٹاجا یا ۔ اس سے پہلے اگر کھیا ترار موار موجانا توکوئی بات نائقی کوئی وجہ تو بہدا ہوتا میں ان کی غلط د میونش کیول مانتا۔

تنام منل، اندجان کی نوج اورام ارمیں سے کچھ منہ لگے امرار اندجاں جلے گئے اور میر کے میر کے میر کے میر کے میر کے ترب رہ کے میر کے ترب رہ گئے میر ل گئے۔

جہ نگر مرز کے طرف داروں کی درخوا ست جوں کہ منظور نہوئی۔ اس لئے کفون نے
ان لوگوں کو جو تجدیدے کھٹک کرم ہے ہیں سے کھا گئے کھے۔ بلایا اور اپنے ساتھ ملالیا۔ داپی
حرکتوں کے بنوف کے سبب خدا سے جہ بنے کھے کا سیاکوئی دا قد میش آج تے ۔ ان سے نول کی سختی سے اندہ ان پر چڑھ انگی روزی ۔ اور علی الاعلان لڑائی جھ گئی۔

راه راست برائے نامفیں دعدول برلفین آیا۔

تولون اراکیا تولون خواجہ میان دو آب بہنجا (میان دو آب کو رباطک اور طبنی کہتے ہیں) از دو اور سلطان احد تنبل نے کچھ نوج جیجی۔ دہ دفقہ تولون خواج برج بڑی۔ اور تولون خواج کو پچوکر مارڈ الا۔

عیو کی اندهان کوی اورون سن اور تنبل نے جہ نگر مرز اکے ساتھ حب کو گھرلیا۔ حسن خواج ن منی کی خرخوابی اسم حب اندهان سے جلے تھے۔ توعلی دوست طعائی کو اندجان میں اوراوزو کو اختی میں حبور اندهان میں اوراوزو کو اختی میں حبور اندها نہ میں جبور اندها ناعتی تھی بہنچ گئے کئے ۔ اور سم قندسے جو بہت سے لوگ جلے کے دو کھی دمیں سکتے۔

خطیدای نامگر کی اعادرے کے دوران میں میری اول نے اورخوا جدفا منی نے نظر میں کے اور خوا جدفا میں کے خطر میں کہ م بے طرح گھر کئے ہیں تم ذائے اور ہماری خبر نالی تو کام سجر کہ جسے تا۔ سم قند کوانہ جان کے طنیس سا ہے ندویان پاس ہے تو فدا جا ہے سم قند میں ہو آ سکت ہے۔

مے میری اسی قسم کے خطا در بہتے اگرت تھے۔ میں ان دنوں سخت ہیار تعا بہتے ایک وقد ہی اور میں میری اسی میری احتیاط مذہوئی اس سے عدم اور اسی دفعہ بری طرح میری احتیاط مذہوئی اس سے عدم الراس دفعہ بری طرح برا احتیاط مذہوئی اسی سے عدمیں یانی شیکا یاجا ۔ مقا ۔ برا میں مردی کے معبولیوں سے مدہم یانی شیکا یاجا ۔ مقا ۔ من دور کی کے معبولیوں سے مدہم یانی شیکا یاجا ۔ مقا ۔ من دور کی کے معبولیوں سے مدہم یانی شیکا یاجا ۔ مقا ۔ من دور کی کے معبولیوں سے مدہم یانی شیکا یاجا ۔ مقا ۔ من دور کی کے معبولیوں سے مدہم کی اسے مالوس کے معبولیوں سے مدہم کی اسے مالوس کے معبولیوں ہو کہ اسے مالوس کے معبولیوں میری کے معبولیوں میں کہ اسے مالوس کے معبولیوں میری کی اسے مالوس کے معبولیوں میری کے معبولیوں کے معبولیوں میری کے میری کے میری کے میری کے میری کے معبولیوں میری کے میری کے معبولیوں میری کے معبولیوں میری کے میری کے میری کے میری کے میری کے میری کے معبولیوں کے میری ک

وزون کے بھی کی اکیم مرسے سے تھیوں عیرست! اوار کیا اورب ہی کیا سب سی بیدی زندگی سے ما اوس کونے ورمرب کواپٹی اپنی ایر درگئی۔ ورمرب کواپٹی اپنی ایرکئی۔

ال نازك وقت من اورون حسن كالبلجي أبار اور بهبوده ينيام مديا- الم رفي على أسم

عده اورصیق (واد یا دال سے) رہا علی اعظم ہے اور ا مرد کے مشاق می ہے

جار با بخ دن بعد تحجے کیے فائدہ مہوا یکن زبان صاف ندم ہوئی۔
میرے سادادر بیر کا کہ اور منی العین دولت بیکم درمیرے استادادر بیر بمولا ما قاصلی فی خط

بیجے اور اشنے اعرار سے مجھے بلایا ۔ تو الیساکس کا دل مو گا کہ خیال نزکرتا اور دیاں تھے ارمتہا ۔
سرندی جند دورا باوٹ بی اجید دن اجد در جیسے میں مہفتہ کے دوز میں ہم قند سے مذعبان علاء اس دخم

منت کامنوی دن در مرام فقد تنها کرمین خجندین اسی روز ایک آدمی اندهان سے خبرلایا کوسات دوز بہلے حبس ہفت کے دن میں نے سم قند حمد ورا اسی مبغة کے دن علی دو مست طفائی نے اندهان کا قلعہ دشمنوں کے حوالے کردیا۔

اندمان میں شکست کی دجے اندمان ہا تھ سے مانے کی مفصل کیفیت سے کماوزون سن کے جن آدمیوں کو میری بیاری بیانی کرما صرے کے دوران میں کو میری بیاری بیانی کرما صرے کے دوران میں بیانی میری بیاری بیانی میرا مان میرموکی ہے اور دوئی کے میرون سے بانی میکا یا جا دیا ہے۔

بر بیان تسمیں کھا کھا کرغلی دوست طفائی کوسنایاگیا۔ وہ اس وقت ظاکان در داز ہے میں مقا، س خبرکے سنتے ہی اس کے بائد بول کھول گئے اور اس نے دہتمنوں سے مہدو بیان کرکے قلاد دیے دیا۔

له مارچ موندم سے سلمان بیک باسلطان الیک

فرغام میں اس فاندان کے لوگ میٹیوا ، شیخ الاسلام اور قاعتی رہ علی بنوا جمولانا حصرت خواج مولانا حصرت خواج میدان کے مرید سے اور کا میں ۔ خواج میدان کا کا میں سے ترمیت یان کتی ۔

مجھے خواج قاصنی کے دلی عوفے بی شک نہیں ۔ ان کی دلایت کا اس سے بہتر تبوت اور کیا ہوگا ۔ کہ کچھ ہی دن میں ۔ ان سب لوگوں کا نام ونشان مٹ گیا ۔ جوان کو تہدید کرنے میں ترکیب تھے۔ مولان ورحوم عجیب شخصیت تھی ۔ ڈر دخوت ان میں نام کو نہ تھا ۔ ایساد لیرا دمی نہ سیکی نہ سا ۔ یصعفت ولایت کی دلیل ہے ۔ دنیا دار کیسے ہی بہا درکیوں نہ عول کچھ نہ کچھ دھٹ وا اور اندائشہ دہشا ہی ہے ۔ خواج میں یہ کم دوری با مکل نہ تھی ۔

مولانا كے غزیزد ل كر رقارى افوا جركى شها دت كے بعد خواج كے توكروں ، غریز دن اور لونڈى غلامول كوان ظالموں نے گرفتار كر ليا اور لوسٹ ليا ۔

بين نذاد مركان أو مركان ميرى دالده اور في عد حباوران نوكوب بال بيول كونو ميرس من الدين مير الدين الدين عد مير ياس نجند بين وياكيا -

مذہ ان کے لئے سم قرار کھی اندب ن بھی ہا تھ ہے اندب ن بھی ہا تھے ہے۔ ان سے میدا ال با سے آن سے کاربا مذا وطرکارہا ہے۔ ان سے میں با دشاہ موا تھا۔ اس طرح و میوں سے لگ شہو تھا ور مک بول نہ حمین تھا۔ اور ایس رنجے اور آد کلیفٹ زا مقائی تھی۔ اس لئے تجھے شدید مسرمہ مہوا۔
بڑے امول سے مدد میں مرکار میں فلیف کا دمینا حقق من فقین کو کھٹک تھا۔ تھ تسین میں امنی سے برائے تھا۔ کی درخوا میت فیل من تعقید کھیجئے یہ اعرار کیا۔ میں نے جو برائی سے میک کوف ساے برائی تھا۔ بھی داور ان سے درخوا مست کی کہ اندھ بن برخ رصی کی رہوا میں۔

د شمن کے مقابلے را اور ہے مورے موں میں اسکو تھا کرکے آئی گروں کے سند ازار کی طرف ات جست وہ کندر میک اور اور کی سے پنجے پہنچے میں بھی تجندست وہاں جا پہنچا اور مان سے مار مورک ارسادر اور کی کو فتح کرکے اسخشی کے باس جا آئر ہے۔ وشمن بھی دو معری حرف سے تشعر لے کر آخشی آگیا۔

الع كندر ليك اوراماني ، مَا شقداوراً ختى كي بيح كى مشرك يربها دون كي يعي بي-

# عروج وزوال کے الہی فوانین

از (جناب مولوی محدثق صاحب امینی)

(4)

جذر مراج المست ال

المكن ست كے لئے عمو ميت كے ساتھ قطعًا غدوا در بے بنیا دہے اسى بناد پر جن معبق اجماعیین نے مذہبہ ہے قطع نظر كے قولى دجاعتى زندگى پر كام كيا ہے دہ كہيں كہيں حالات كا تجزيه كرتے اور واقعات كاربہ ہے تاہد دہ المبی كہيں حالات كا تجزيه كرتے اور واقعات كے اسباب دریا فت كرنے ميں برى طرح نه كام رہے ہيں ۔

ا فى رى يابت كرحميقى مذمهاينى على عالت اورشكل كهسا مقدكيون ميدان حيوالدن ير

مجيور ملوا ميرك زديك اس كى دووج مي :-

دا، عرصہ سے مذمر کے نام براس کی بس طرح نائندگی بود ہی ہے وہ واقعی اس قابل بہیں کو اس نامل بہیں کا اندرا فاویت وغیرہ جیسے ذرندگی

مد فلسد عذرت عسل سله ميرى وادعموم حيثيت سه نائد كى جه ورزير ودري روسك كم عمل تائد كى به ورزير ودري روسك كم عمل تائد الله بيرا بوك و بيا بوك و بيا ما ما ما ما ما ما ما باتى بها وركام كے نقوش موجو ديس و

کے عناصر میداکر الے اورکسی خوش آ سندهال وستقبل کی نشان دہی کرہے اور یہ واقعہ ہے کرانسان امید کے بغیر وندہ نہیں دہ سکتا ہے۔

(۲) سیاست نے انسان کے کل پرز ہے اس قدر ڈ عیبلے کردئے میں کہ وہ صدیے زیادہ خود عرض اور زماعا قبت اندلیش مین گیا ہے۔ اس کے اندر انتہائی سطح بت اور خود فریمی آگئی ہے جس کی بناء پر ندم ب کی گہرائی اور عالی جوسگی کو سبحنے سے قاصر ہے۔ کی گہرائی اور عالی جوسگی کو سبحنے سے قاصر ہے۔

غير سنوري طور برحقيقت كاحساس بيداكرك س كم بينيات ب

بیمنظر کس قدر معیانک ہے کہ دشا اپنی تمام ترقیات کے یا دجودعقل کوجذبات پر نخمند بنانے کے لئے اب مک کوئی آلد ندا بچاد کرسکی جب کہ آج عقل جذبات کے آئے زیادہ ہے س بی ہوئی ہے دار سنجیدہ دمھوس قسم کے مفکرین ہے جینی کے ساتھ اس آلاکا انتظار کر دہے ہیں۔

بے لیکن ہے کہ آ ہے جی قدراس بہلو پر خور کریں گئے بہ حقیقت کھنتی جائے گی کہ آج کی دنیا ہی میں مام دہی مذہرب انجام ، سے سکتا ہے جوانسان کی داخلی زندگی میں تغیر بیدا کرے اور جوعم دفتر مدت کا علم دار بوا ورا فا دیت وصلاحیت کے بیان سے نایا جاتا ہوا ور وہ " الماسلام" " ہے۔
ملم در رہوا ورا فا دیت وصلاحیت کے بیان سے نایا جاتا ہوا ور وہ " الماسلام" " ہے۔
(ایم) تواصی یالصعیر

قبام وتعام کاچو تعالیم اصول " تواصی بالصبر" بے نظریہ حیات کو بروے کا رانے کے لئے

مله جدید دنیا کی سیاست میکادکل سیاست کہلاتی ہے میکاؤلی ٹی میں بیدا ہوا اور مفرقی سی سی تخریجا سے ہم اول ہے اس کی سیاست کی اصلی جان قوت ہے اور نفس برسی ینو دخوش محصول حاقت ہ جذبہ برحگر نایا ل ہے اس کے نزدیک سیاسی او رہے ذمیب کے مامحت نہیں رہ سکتے بکد سیاسی مقصد کے لئے ذمیب کو آل کا رہونہ جا سی مقصد رکھ لئے ذمیب کو آل کا رہونہ جا سی مقصور در اصلی خالص رومی تقدور ہے جس کو بورپ میں میکاؤلی نے وہارہ زندہ کیا ور آفری سے و دنیا سی سیاسی میکاؤلی نے وہارہ زندہ کیا ور آفری سے و دنیا سی سیاسی میکاؤلی نے دبارہ زندہ کیا ور آفری سے دنیا سی سی میکاؤلی نے دبارہ زندہ کیا ور آفری سے دنیا سی سی میکاؤلی ہے۔

حب حب قسم كى ايناروفر بإنى كا مطالبه كياجا ئے اور حن حن معد تب ومسكلات كاسامنا كرنا في كاس ميں م عرب يه كرجاعت كابر فردعبروا سقفامت كايها وبومنقل مزاحي اورت بت قارى كى روح برايك مي مرا کی بون اور کید با بهد گرحسب تینیت ایک و در مرے کو زبانی دعملی جدودی اور احدا دے فررایاس کی مقت كناعواوراس طرح سب ايك سالقا كرد عقيمول "

مبرى تحيق واسي الواصى كى تحين يبلے گذر كى سيخوند اور اسبرط كاسجت بعى وسي وسيك لى جائے مركى مقيقت ومس النفس على أكره" بعين تودكو ناكواريول كردات كاعادى بالأحوام ماكولاً. كسى سى كانت ركرف كے باور يم بى مول يا تھا رائے كے باوے مي -

رد مر بلی ایریوگورد سده عبرگو به مدت محدود ا در سایر معنی شا دیکھا سے تسکین قرآن حکیم سکے بیان سے دو باننی معلوم موتی میں:

(۱) بركمبرايك زروست توت كانام بحس سے عسلاح والقلاب ميں مددلى جاتى ہے صيالكاكيا ہے۔

مبردر ناز (لی توتول) سے داصلاح دانقارسیں ،

واستعاسو عالروالصموة يم

رى، يەكەزىزى كى ئىلىس مىس كاميانى درناكاى كامداراسى توت يرب حس مى جس قىدىيةوت زوره بعر کی اسی مناسبت ستاس در مقام منین مبوکا-

ال بَين منكر عشر ون سادون الرُّمْ مِي مين آدى ہي جبل جانے والے نكل آئے توفین کروره دو سربتمنون پرغالب رهب کے اور الرتم مي ايسية ون سوعوستة توسم لومزار افرون كوت اوب كرك دهي كاورياس لي مولاك الزون كالروه الساكروه بعيس مي مجروحيني باب فدائے تم ير بوج باكاكر ديا اس في ماناك

علىوند سس وال بيس مسكمات بعسوالعامل الأس سروالالهم م در لا بعد بهون المن حدمت الله عديم وعيران ويكور شعدون مكس الله مره الديوة يوسوا ماستين تم میں کر دری ہے جیا اب اگرتم میں جمیل جانے لیے
سوآ دمی جول کے تودہ دوسود خمنوں پرغالب بی
کے در اگر ہزار ہوں کے توسم جورد ہزار دشمنوں کو
مناوب کر کے دمیں کے رادریا در کھو استر جمیل حا
دالوں کا سائتی ہے۔

وإن ميكن منكر أحد بعلموا الفين باحد الله وألمة سع الصيرات في

یہاں فراق بی لفت کے بارے میں کہا گیا ہے "فیم کا تفقیوں" ایسی قوم ہے توعلم ولصیرت کی روشی اور معامل نہی کی صلاحیت سے تو روم ہے اور صابرین کے بارے میں کہا گیا ہے واللہ اسے اس مردین جس سے دواہم حفیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔

۱۱، مد کی میت کا عقیک تصور نورهم دیدن مناطفهی اورصده حیت کارکی خات کارکی خات کارکی خات کارکی خات کارگی خات کاری خات کاری خات کار خیر کر این جی رہ کے متعق وجود ہے اور زیر کی کا بیست کی عبد کر یہ جیسے وہ اینی تن م داریا بنول اور رخانیول کے ساتھ مدد کے سلنے موجود ہے اور زیر کی کا بیست مین کرد ہا ہے ہے جی جال اور کھی لیم جان ہے زیر کی " عسیه نی کاظ سے بیر حقیقت بڑی جیس ونز کر جیس میں کرد ہا ہے اس کو کما حقیق اور میری کھفتول کو وہ دیوکہ رہا ہے نواس کو الفت میں ایک خاص قسم کی کرم ہو ہو ہے اس کو کما حق ہے اور میری کھفتول کو وہ دیوکہ رہا ہے نواس کو الفت میں ایک خاص قسم کی کامی ہو ہو این کرم دور کی کیفیت کسوس موتی ہے نیا گیا ہے جیس بات ہے کہ التذات کی دن این رائی ایک خاص قت کو مداری کے ساتھ می خوص قرایا ہے جیا نیا تھا تھی ہو گا ہے ہو گا ہے ہو گا ہے کہ ساتھ می خاص سے گا ہو ہو ہو ہو کہ ہو کہ ہو کہ ہو تا ہو ہو ہو کہ ہو کہ

مقام کا زارہ ہوتا ہے۔

برکے خارہ کی تین آتو ہی اور جو عنی زندگی میں صبہ کے منط برہ کی تین تسکیل ہیں دایا مطالعات اور در انفن کی اوائیگی پر صبر۔ ربی مرغوبات ومقادات کے ترک پر صبر۔

د۳) مشکادت ومصامتی برصبر-

قاہر مات ہے کہ جب کوئی قوم زرندگی کے میدان میں قدم دکھ کر قبیام وبقاء کی جدوجہ دہ ترائع کے کہ آتے ہیں گھے برائی چیزیں جھوڈ تی اور نئے چیزیں اختیاد کرتی ہے تو گھے نئے تفاضے اور نئے مطالبے ساسفے آتے ہیں گھے برائی چیزیں جھوڈ تی اور نئی چیزیں اختیاد کرنی آتی ہی میدان میں دوسرے لوگ ہی موجو دہوتے میں جن سے ہرموڈ برکر کراد اور مہرو نفت برقات موتی ہے آئے دن نئی نئی تکلیفیس اور معید تیں میش آتی میں غرض اندرونی اور میرونی کشمکش کی وج سے ہرو قت اجھا فاصا معرک کا رزاد گرم رمہا ہے۔

ایسی مالت میں زندگی کالمحلی میرد تحل اور متقل مزاجی کا مطالب کرتا ہے جو توم جس قدراس مطالب کو اپر راکرتی ہے اسی قدر روہ تمکش میں کا میابی حاصل کرتی ہے۔

مفسرین فصرے مظاہرہ کی جوت کلیں تبائی ہی اس سے مذکورہ بالابیان کی تائید موتی ہے مدادک میں سے

"بالصارعت المعاصى وعلى الطاعات وعلى ماييلوب الله عبادة

معاصی سے صبر کرنا طاعات برصبر کرنا اوران تمام اُزمانشوں اور مصیبتوں پر صبر کرناجن میں التذتعالے اپنے بندوں کو متبلا کرسے۔

الوسكر حيساعي كيتيس-

"سعوف الزهر بالصبرعى اداء اعراض التى فرهنه الله والجنداد عاصية مركاعكم تمام النه المناص التي التي فرهنه الله والمجتداد عاصية مركاعكم تمام الن والقل كي المناص بيري التدفي كرف كاعكم ديا بعد اسى طرح تمام الدمناصى سع بجن كوشاس مبعرين سعائلة في منع كيا بعد

حصرت شاه عبد العزيز صاحب كمية بي

۱۰۰ سبرس سیسم است اول صبر برمشقت طاعت دوم صبر ار لذات گناه که بے اختیاد مرفوب جع میں شدسوم عبر برعسیب که در جزع دفترع دفترع وفت کانت مخالف رصاحتدی فود

له مدارك تفسيروالدعر منه حكام القرآنج ا عليا

ارور بازو دارد-

ذيل مين جندا عاديث واتوال نقل كئے جاتي جن سے قوم اورجاعتى زندگى ميں صبر كامقام

واضح ببوماے۔

قوى ادرجاعى زندكى رسول المدف رايا

بين عبركا مقام الايان نصف صعت

ى الصبرونصف فى الشكريم

ایان کے دو حصیمی اُ دھانسیس سے اور دھا

یوں تحبنا چاہیئے کر ایان قوم کے لئے بنزلصحت کے ہے اور بھار قوم کو محت اس عمورت میں عاصل موسكتى ہے حب كه دوا بھى كرے اور يرميز مى شكر دوا ہے اور صبر يرميز -ا یک شخص نے رسول اللہ سے پوچھا ما جھابات (ایان کیا ہے) آپ نے اس کے ہوا ہیں

فرايا الصبرو السماحة ليه

ابك اور حدمت مي ب

مراعطى اس عطاء حيراً وسع

الجنتش نہیں دی گئی زیرسب سے بڑھ کرہے) منالصبرة حصرت بن عباس كيتم من كيس ايك مرتبرسول التذكار وليف تصااس وقت آب تيمي

حیندجیزوں کی تعلیم فرو کی اوران پرس کرسنے کی تاکید کی وہ میس

تمع كومفنوطي كيوب تعرفزو (حاصل كرو، كيور) ك عم مومن کا دوست ورس کا خیرخوا دسیما در علم

(بردباری اس کے دریرے نا ترمق م ہے درعق

عبرسے زیادہ وسیع ورہبترکسی کوکوئی عطاءا در

اس کا رہیرہا درزم خوتی بنزل سے معدنی نے

ہے جو ہرو قت کام آئی ہے اور عبرس کے مشوع المیورار

عليك بالعهرة ت العليخبل المومت والعبر وذموتا وأمعقل دليدروالف اخرة والصاراميرجبودة-

الى تغيير زيرى منال منه بهقى في شعب لايان تله تغيير زي طلك منه حوال بالا شه صحاح مدار والبالا يه توادرالاصول ارتفير غرزي -

دکماندرانجیف) ہے کوجس کی مددادر مشورہ کے بغیر نتح وکامیانی نہیں طاعمل موسکتی ہے۔

یہ حدمیت زندگی کی شمکش میں کا میابی حاصل کرنے کے سلسلمیں ٹری اہمیت رکھتی ہے اور قیام وبقاء کی جدوجہد میں جن جن جن جن وں کی سنرورت ٹرتی ہے اس سے ان کی ہی دف حت ہوتی ہے ان میں مستہے زیادہ اہم صبرہے کیوں کہ اس کر امیرالا مرا دقراد دیا گیا ہے۔

اسی بنار پرحفزت علی نے ایک موقع پر عبر کو ایان کا برز اعظم قرار دیتے ہوئے فرایا۔
الصدوم الامان عنولة الواس جی طرح الشان کے بدن سے سرکا تعلق ہے کہ مدن الحجہ داخ افطع الواس الله مرک جواجو جا جو جانے کے اجد پوراجیم ہے کا داور بدالا مدن الحجہ دا و کا ایون ملک کا اور بدالا مدن کا ایون کے بیان تعلق بعید میرکا ایان سے جمہا جاتے ہے مدنی الحجہ دورائی جی بنزل مرک ہے کا اس کے مناج میں بنزل مرک ہے کا اس کے مناج میں جانے کی عورت میں بنزل مرک ہے کا اس کے مناج میں جانے کی عورت میں بنزل مرک ہے کا اس کے مناج نے جانے کی عورت میں باد تا ایان کا

رُبِجِائے جِن کے برائی میں تبدیل بروجا تا ہے حصرت میں کے اس تول بیں اسپر کے نفسیاتی بید بر برٹ کی گئی سے درت بیس اسٹ اسٹ اکہا بن بیت معنی خیز سے ادر سی جی زندگی میں آن کے میٹین نظرے۔

مله مصنفابن إلى سيد وسمتى ازحوالها لا

تی میں پورا بورر باس وجر سے کا مغوں نے صبر کیا تھا۔ اسرامل باصبروا ع

ایک اورموقع پرمیشوالی اورمرداری منے کا مبعب صبرکو قرار دیا گیا ہے

سے اسم خربی سرائیل میں سے امام (سروار) بندے ادر ہم خے بنی اسرائیل میں سے امام (سروار) بندے سے جو ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہم است کیا کرتے ہتے یہ تصدیل نعیس اس دقت طاحیب کہ

وجعلمامهم المُق يهرون باهريا ما مروا الم

تغون نے عبرکیا –

عبرکے انھیں دوروس تناہج کی بنام پرالتونے صابرین کو بے صدوحساب آجرد بنے نادعوہ کیا ہو۔ باسر بوقی باحث موجد العموم العابر مسابرین کو بے عدد حساب جردیا جستے کا د

حساديد الم

### سرره وطوفي

اُددو را ان کاید تا زه شام کار به بندوس ان محتمد و در مقبول شعوج ب آر منطفونگری کاتیدا هجوی کاام ہے ۔ کو تر تسنیم کے بده بنی فزلیں اور نظمین کھی گئیں اور ملک کے مشہورا خبار و رسا کل ملی شائع ہو کرا ہل عمر و نظر سے داد تصبین وا فرس ما صل کھیں وہ سب اس مجوع میں شال کردی گئ ہیں یہ بک نات بل اسار حقیقت سے کا مدومدیو میں آم معا حسیکے بہاں ت ی کا ایج و دی رنگ صب اول کے کسی کا تی بات ہو کہ ہیں ان میں کے تعیق مفہوم بقصو دکو تجھے کہ سے سر آور طوبی و معاصر بنا تن و نواز کردی کی میں ان موسوت کا آم مناک مردی کے بعدید ووسرا کا و نامر ہے ۔ تیابت و عب مت و مدہ زیب ۔ عامد موسوت کا آم مناک مردی کے بعدید ووسرا کا و نامر ہے ۔ تیابت و عب مت و مدہ زیب ۔ عامد نفیس اور گردیوش جاذب نظر ۔

على اوبى اور شاء امدان ركھنے والے حصرات سدرہ دعوبی كے ماس كرنے ميں جُلت ہے كام ليس درمة اشاعب تانى كاانتظاركر نا پڑے گا۔ قيرت مجمد - دور ديے تاقد آنے -

# فراقی اوراس کی نایاب متنوی

إذ

(جناب مولوی نصیرلدین صاحب ایمی)

فراتی بیجادی کا آخری دور کا شاعر ہے، بیجا بور کی بربادی کے بعداد دنگ آباد آگیا، دلی کامیم عفرتها،
اس کے حالات پر بردہ پڑا ہوا ہے دکن کے قدیم تذکرہ نو لیبول نے اس کا حال نہیں لکھا ہے، البتہ شمالی مندکے تذکرہ نو لیس کا حال نہیں لکھا ہے، البتہ شمالی مندکے تذکرہ نو لیس حالتم اور میرسن نے اپنے تذکر دن میں قرآنی کا ذکری کیا ہے مگر کوئی تفصیلی صراحت نہیں کی ہے ، خیال ہے قرآنی نے شمالی مبند کا بھی سفر کیا ہوگا۔

فراتی کا نام سید محد کنفادہ ایک عنونی شاع رہتے ، تصوف میں پوری بہارت عاصل تھی ، غزل کھی کے سنتھ اور دکن کے قدیم شعرار کے اعبول بوئنیم مقنوی کھی تلم مبند کی ہے ، نگران کی منتوی کوئی عشقید مرات نام میں ہے ، نگران کی منتوی کوئی عشقید مرات نام میں ہے ، نگران کی منتوی کوئی عشقید مرات کے عالات لکھے میں ۔

ميرس نے اُن كام ب ايك شعر نقل كيا ہے

ز آنی کشته بول اس آن کاجس دم که وه ظلا لم هم کر سے کمینچنا خخیسه ، چژمها آاستیں آدمے ترکن تا بیان میں میں میں میں انداز است کی کا میں انداز استیں انداز استیں انداز استیں انداز استیں انداز استیں ا

قديم بيانسون سے ہم كو ايك نعنية فزل برست موتى متى اجور بے

منج اس مكتب وزى مي جوشق است در مير سدول كى كثرت كاسبق برما و مرا ا

نظرے علم منطق بدور معانی میں زاتی کو اگر علم حدمیث مصطفیٰ ہوتا تو کیا ہوتا

آخری شعر سے بیمی ظاہر مور اسے کہ فراتی کو علم منطق اور معانی میں بہار بتا مرحاصل تھی ہ بہ اسمی واضح ہوتا ہے کہ فراتی عمو آ قارسی میں شعرکہ اکرتے سکتے اور (دکھنی) کی طرب زیادہ رغبت نہیں گئی، اچٹانچ خود کہنا ہے

مبری عمرسب فارسی میں بسری کہون شعر دکھنی تو میں مرسری مرسری مرسری فراق الحشر، ہے اس میں دوزقیامت کی تفصیل کی گئے ہے اس میں دوزقیامت کی تفصیل کی گئے ہے اس میں دوزقیامت کی تفصیل کی گئے ہے اس میں مثنوی کے دو تفلی نسخے ہماری نظرے گزرے میں ایک کتب خاندا صفیمی ہے ادر دومرا نوا ب سالار جنگ کے کتب خانہ میں ۔

مننوی میں حسب رواج اول حدید، اس کے بعد منا جابت مجر نفت، لفت کے بعد اس کے بعد منا جابت مجر نفت، لفت کے بعد اصفرت فوت عفرت فوت عفرت فوت عفرت فوت عفرت فوت عفرت فوت عفرت فوت عمران کی منابق ہے، مجر سبت البیت است محد منابق ہے، مجر سبت البیت است محد منابق ہے، مجر سبت البیت است محد منابق ہے، مجر سبت البیت است میں منابع والم ہے۔ اور است میں منابع والم ہے۔

فراتی نے نصرتی کی کلش عشق دغیر کی طرح عنوان کوشعر می نظم کیا ہے

تعبن عنوان كے شعريبى إ

مومناں کا یو ہے نزاع وداع جودہ حال انوکی جگی حضور ایسنو حال انوکی جگی حضور ایسنو حال انوکی جگی حضور ایسنو حال انوکی جگی جور ایسنو حال انوکی جگ میں نظور ایر ایسنو کے دس علامت بی جور ایر الارض کا کھتا ہوں حال سب حدیث دلیل کرے عبور ذکر یا جن جود ایران کریں گے او مغولد ذکر یا جن جود ایران کریں گے او مغولد

سبب تعنیعت و بین بیان کیا ہے کہ انسان یا تی ہیں دہا اس کا نیک نام باتی دہا ہے ، مجنوں کو عمد جوئے قرن گزریکے گرآج کے اس کا نام باتی ہے ۔ یوسعت دلینا کا قصر ، کنورمنو برا ور معالی کی داستان باتی ہے ۔ یوسعت دلینا کا قصر ، کنورمنو برا ور معالی کی داستان باتی ہے ۔ کی شاعرگز دھے بیں رنھرتی ہیں انہوں نے یہ باتی ہے ۔ اس نام کے باتی رکھنے کے شوق میں انہوں نے یہ مشنوی کھی یعنی منور بیں ۔

ک نصرتی بول میٹھا بچن رہیا نانوں ہوکر جواہر کا کہن جور شوتی اٹھا کھونت اپس شوق کا کہنا تھا سخن بی بہا دوق کا دیا دوق کا دیا نانوں اس کا نخن بی بہا دوق کا دیا نانوں اس کا نخن بی رہیا ہیں کہ جس سون دو تھیا کی مثنو کے خاتم میں این کا مے متنان اظہاد خیال کیا ہے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

اس۔ کے جدانہوں نے ہین کینٹ کہ دیک دوست کے ہاس ایک کتاب بھی میں معفر بیا است اور حضر کا بران بھا انہوں نے اس کی سبکو دکھنی زبان بین مشقل کردیا ۔

ما ریخ تصبیت می نظم کردی ہے۔

کاقصد تاریخ جب بونت یو اجال شفیسل کم کھوان تو ی دل کیا اس وضع انتخاب یود کیمو جو ہے بابرکت کتاب آخری مفریّا ہے سیاھ برآ مدہوتے ہیں۔

مننوی کے نام کی می عراصت کردی سے۔

کی ہوں نٹروع آخرمت نا مہ میں کیا ہوں جب اس راہ بین خامر میں قیامت کا دیکو حال تنکی بہتر فرکیا ناٹوں میں مرات الحشر

#### قرب قيامت كى دس علامتين تفلم كركني بين بجريب.

د ، ) مغرب سے آفا ب الملوع معنکا و ۱۷ دو بیری وقت دراز بوجائے گا وسی آفیاب کی روشنی كم بروائ كى - جاندى روشى اورآفاب كى روشى سى فرق ندبولا - جاندا فاب كرقريب آجائ كا س وم الوب كالدرواره بندم وجائد كا- وه تمام دنياس وحوال موجائة كارمن ق سيمغرب فعال سيجنوب یک دنشود ب بی دنشو ب بوگار (۲) ایک آگ فلام دپوگی جومشرتی سے مغرب کی طرف جائے گی اور اس کی گرمی برطرفت جوگی ۔ رہ بمشرق کی باتیں مغرب وابوں کومعلوم جو بائیں گی ۔ ارم بعر بی ربان عام جوجسے گی۔ روى دابترارض ايك جانود ظامروه كا-ردن دجال بريدا موكا اورحضرت عيني كاللهورموكا -

بمسى كى بچەسىپى كاتىسى كون مىيل اوں کی کہا ہے۔ سردور سے جارات ول كنه يأناسي او مرسابس تومال باليب فرزند كون كيا ک یا جوج یاجوج مشکر تهم ووجی صفت کون ماجوت شده مثلگات درستا المسلك بهتى تيتى قديك يشت ومازی میں جوی آ فرکز کے قدان دمرويس يَّ كُونَى الوَّ مِن جَبِيتْ کوئن نہ اچی اس کو مرنے کا ڈکر

منتوى كادم كالجيمون حسب ديلي خداےعا تب ہیں قدرت سے کھیل حکی ہے سو اوعقل نے بھار سے بهاری تجدیش مداتا سب او خداجس پرایست ویا سو ویا كبتى بي محسمد عليه السلام کریں کے دوصف ایک یا جوج ہے وياجرج حور سب سبياي كنشت اوياجرج جور لوكب سبب سكمان مناجوں کہ واقع سے یونجی حدیث جيئے تیں تلک بیک موسوریش ومکیو کان ملک ہول ہو جانے کے تجب موں دنیاں بر کیوں لمانے او جار نیکی نایاک دود بدسیر بریب کا نوبر شهر پور برنگر جد راک و ازی کے نزدیک دور کی کے او جاروں طرف بی فتو

الأكرئت فاكب مين سب كمتدل او حس ملك مين آئے كركا دل اوا ترے تجس آئے دریا ادیر توسب ال برجائ كانخك والر اویک بہاہے میں موکہ جاویں خراب غريان بور بايال كون كسنبس حاب او اليے تو داشت ان کی کی دھا اپنی جے باغ ہور عادت رہی جو کم چزے فب دیائے کیں کے اومنائع بھے ہور شقے كرير كے الى ميں الي يوں كيار بزال اکرمیت المقدس کے بہار مو او میاں کو یکبار یکنے کے مار زمیں پہ جے لوگ تھے برقور چونکرفراتی کی زبان قدیم اردو ہے جوائع کل عام طور ہے جمی نہیں جاتی اس لئے اس قدر نموند کافی معوم ہوتا۔ بہرجال فرانی کاکلام جوٹایا ب تقااب وہ نایاب نہیں سااس کی مثنوی کے باعث الدكلام كانتانه كياجا سكآب

القسيطهري سرورون

میں ایک میں ایک ایاب کا پورے عال یں ایک می جدی دختیاب ہوماد موارف مسرب کر برسوں کی عدد جبد کے بعد آج ہم س لائق میں کاس متبرک کیا ہے شائع مبورے کا اعلان کریں۔

تام علدين فريورطيع سي أراست بوعكي مي -

### بامالتقريط والانتقاد ابن الحريرى ومقاما لله

3

#### مسعيراحسد

دُّ اكْرُّ عَمِدا حَدِصا حسِب صَدَّعَتِي لَكِجِرِعَ فِي وَلِيارِي إِلهَ آباد يونيورِينَ اجِنِّعَلَى مقالات ومعقالين كى وجر سے تنمی ملقوں میں کافی متعارون میں موسوون نے الدا با دیونیورٹی سے ڈاکٹر بیٹ سے لئے ایک شخیم مقال کھا تعل بركاب وسيمقا رب-اس كى ايك فايال خصوصيت يست كه اسطرت كام مقالات كى برخلاف يهمفاله في ربان من هيه اورع في بال جي شسته اورردان مقدات حريري عرفي ادب كمشهوركاب ہے جوع صتہ درا زیسے درس نظامی میں شائل ہے۔اب اگرچہ پر زاستروک موگیاہے مکن صدیوں کمسلیم طور عربي، نشار كامعيا سكال تفاا وربري بريت الإنهاى طريب بكفيني الين جميعة ستنف سيكن يه حريري يااين حريري کون تھا جمعًا مرکس کو کیتے ہیں ؟ اس طرز کارواج کب سے بوا؟ اور اس طرزی بروی کس نے کی ؟ یہ اور اسی طرح کے متعدد موالات بیں جو مقالی حربری اور اس کے مصنف کے نذکرہ کے سلامیں ہوتھے جا سکتے ہیں۔لیکن بھارسے وبی زبان وادب کے وہ طلباحبنوں نے کئی مقامات برنوک زبان یادکر رکھے ہوں گے، ان کو ى ان سودلات سے جوا بات كاپتر نہيں موقا- اس ما فدے مربی كے طلبا كو دُاكٹرِساحب كاشكرگذا رمونا چاہئے كھ انفوں نے کافی محنت پخفیق وریتج کے بعدہ یک ایسی کر سے مرتب کردی سے جو ہندوست ن میں اس موشوع لِقَشْ اقل ہے۔ البتہ علی چنیت ہے اس کتاب میں جوفہ ولذ استیس نظر آئیں، ن کا ذرکر دینا بھی ضوری ہے تاكراكرفاضل مصنعت كوهم سے اتفاق موتواسندہ ایڈنشن میں وہ س کی تیج کرسمیں۔موسومین صفحہ الاپر لکھتے ہیں کہ چونکہ قرائش تجارہت کئیں کرتے تھے اس ہے ان کی زبان فاسرنہیں ہوئی وراس کے برفادات ابل بھن 

ع بي زبان كا برميتدى جانبا ہے كہمن والے توج ادست لجى كرتے تھے اور دراعت بجى ليكن قرمسيس تو زراعت كؤننگ وعارجيتے تھے اور ان كا دسليمعاش مرن تجارت تعارخو و قرآن مجيد ميں لايلاه فاقت الفهدوي خسلة النسساء والتكيف من قريش كرتبارت كاتذكره موجود جريري معلوم به كرحفرت فديجة حنفرت الوكر جعزت عمان - ابوسفيان رعبد الرحن بن عوف وغريم بدسب تجامت ي كية تقط اوراس بنا برابل شام كرساتوان كاتعقت تقع مع ظامرت ان كي زبان مي فاسع في جائية صفحه ۱۸ ۱۸ ۱۰ در سفر ۱۷۹ تین جگرمصنعت نکھتے ہیں کرمقابات حریری میں جننے اشعار ہیں وہ سب حرمری کے بیں۔ مگر ہاں و بشعر با ہر کے بین " حالاں کر بری سفے فود مقدم میں ایسے عارشعار کا تذکرہ کیا ہے۔ دوشعرالمقامتہ الحدوا نہیں اور دوستعرالمقامتہ الکرجہ میں جوابن سکرہ کے میں ا عدفى ٢٢ ير الكيف من كرابن حريرى ك دائل عمر من خلافت كاصفعت تسردع مبوكب تفارحالال تاریخی حقیقت بسے کے حرمری با تجوی عدی کے دسطیس بیدا ہوا ہے اوراس دفت تک خلافت عباسيكا عنعف وزوال جوواثق بانترالمتوني مكتتهم كعهد سيري شروع موكياتها شباب كويهنج حيكاتها ،اسي طرح صفي ٨٣ يرمصنف كايه بيان كابن حريري كرزه ما مينطسف كاارتقار بواصحح نس بي كيول انسف كرزاز مقزل كاعردج متوكل على التداز طاستهم تا سلالت کے عہدیں کمال کو بینے کی تھا اور اس کی دجہ سے اسلامی عقائدوا فکار کی بنیا دمتنرال بوکے رہ گئی تھی۔ اس کے علاوہ صفحہ ۲۲ پرمصنف کا یہ بیان کہ جاج نے عسر ہی زبان کی صلاح کی کوسٹسٹ کی ا دراس کے بعد بن احریری فے اس کام کواسنی م رہا ۔ ایک الیب بیان سے ی تو تع ایک ڈاکٹر سے نہیں کی عاصلتی ۔ کیوں کوس بین کا مطلب تویہ میواکہ جاج اور جریکا کے درمیان بوئی عدیوں کی مدت سے سی اصلاح زبان ک تح مک آ کے بڑھی ہی نہیں۔ عال التك التسعى . ابن المقتذر المفضل الضي اور ما حيظ اسى در مياني دورك لوك من -سفحدويرمسنف في مفترن صلى لترعليدو الم كانام زبدين حارثه لکھا ہے عاد شکہ طری مسعودی اور محدثین کے میان کے مطابق اسخصرت صلی الترعاية سلم

کے کاتب زیربن تابت تقیجوانصاری کھے۔

والترصاحب المحين الله المحين المحين

حالانكه السيمصري مين بجائدة مراه عالمة الموتاب بيت-

ے البت نظمیں قرز حق فرمرف بالام کو گفائش ہے۔ من ۱۲ و وفق الحدیدی علی البصورین است من ۱۲ وفق الحدیدی علی البصورین است من البصورین است البحث الباری الباری البحث الباری الباری البحث الباری الباری البحث الباری البحث الباری ال

علاوه بری س کاب میں بیکی کئی نظر آئی کی موضوع بحث کے اعتباد سے اس بی جی جی مسائل پر بجث مونی جا ہے کتی ان سے کوئی کومن نہیں کیا گیا۔ مشلاً

(۱) مقا مات حرر کی میں برائع اور محسنات لفظید کے ملسلیم مخصوص ککلفات نظر آستیمی ان پڑستقل بحث جوٹی جاسیے تھی۔

رم) حریری کرفن پر ناقداند نگاه دارنے کے اعظروری تی آداس کے بیش معابن العید المصاحب بن بی آدام منبی میں ابو بکر خوارزی النقابی - اور الباخرزی وغیری کے لائرانشا سے بحث کرتی چاہئے تھی۔
رم ، حریری پر ابن انتقاب کے موافقہ مند اور نجران پر اسکے جوایا مند سے کہی بحث کرتی چاہئے تھی۔
دُ اکر من حب کو تریری کے ساتھ نحیر مندی ارد دت اور نقید منت بے اور اس لئے اتھول کے حریری اور سراج الحال میں خطابت کارنگ بدیا ہوگیا ہے جوایک

عمى كتاب ك شايان شان ميس مشلاً ال كيرالفاظ

"لا سنب تدللبد المع مع المحريرى غير دسنب الفقير الحى المنفى "مثك الايم لطفت يه به كرفود حريرى بديل الزمال كومقامات كامبتدع الناج الارد الرماحب ال كفقل كرنى كلفت يه به كرفود حريرى بديل الزمال كومقامات كامبتدع الناج الارد المحملات المعلل المحت المعلل المع

واکر صاحب کے کلام میں کہیں کسی تضادی پیدا ہوگیا ہے مثنانی صفی ہم اپرس زیات کے حوالہ علی مثنانی صفی ہم اپرس زیات کے حوالہ میں کہیں کہ تقامہ تولی کا مقصد ہے جو نفائلی اور انشاپر داڑی تما اور پڑخود ہی صلی اور انشاپر داڑی تما اور پڑخود ہی صلی اور ہوں دھی اور ہوں ہوگی تھا۔ ورتب ورتب میں ہوگی کے خوالہ سے سابقہ ہیں کی ترد یدکرو ک ہے اور تب اور تب کہ حربری کا مقصد هرون لفائلی نہیں بگذشری وعظ و راس زیان کی سوسائٹی پڑنیق جی تھا۔

بهر حال کمی السان عاکام بهرو و نبیان ست به لکل مخفوظ تبین بروته اس منظور به دست بهارامتنصد ندر نخواست خواه مخواه کی نکت چینی تبین سیر بک نفوش و تبایت بیست که اس کینهی عامه کینها داشین بین جو خامیال ده گئی بین وه دو مرس المنشن مین شریعی ورشه اس بین شک تبین دا اکرسا میسی کیدگشش بین جو خامیال ده گئی بین وه دو مرس المنشن مین شریعی ورشه اس بین شک تبین دا اکرسا میسی کیدگشش بیشیت مجموعی لائی تخسین اور قابل قدر ب اور تهم اس برای کوه با دک به دوست بین -

## كركبت ك غول

ا نه جناب الم منطفر نگری

مرايار د گى فطرت كا ايك العام بوجائے جود يوا سُركه إبل موشّ مين بدنام بوطك کوئی داغ تمنای چراغ شام موجاتے جوان تک ہا کے در دیشق کا پیغام ہوجاتے مرامینا بی پیوکسوں مورد الزام بوجائے توبيردينا بيس أك منزل أرام بوجات یستن کیاکہ ب ذوق پرستش عام ہودہ كرجوا غازي من بنجو دِ الحبّام بهوجات كبوسا فى عداب اعلان دورجام موجات جوآ زادِ تمن بيكيون اسردام مرطست وې سې كامياب عشق جونا كام موجله حيرون آورك سيهام ببوجات

الم گرول حراهیت گردسیش آیام موجهت مجتت كاقسم وه مرفرانه بردوعالم ب المع مبيجا مبون تاريكي غم خاسة من يبسرت كوكى ثالد مبويانغم كجست مينينيمت سيب جين مين شعبم ترلاله ونكل روز مينتي بي اگرمت جائے ول سے بنولنش فدر بھنا کی جبين تجديرين لكين ول يصحوه بنوة بال وه اینی مزل متصود نک برگزن سنے کا مسالجي بيتمن ورمواس الماي مذاق ہے ٹیاڑی ہے کہاں پابندنگ وہ برارتبه بافاقل زندكي ياسس يروك حقيقت بالكب لوشانوش كياس مديع وجيع

الم كِنْهُ كُويُونِ تُوشُّرُ لِينِي سِبُدايك ونسيَّ الرُّشَاعروه سِبِجومركز إلهام موجاستُ رطبا مشارق الم اس

غول

مم انے آب سے در روئے لکے کلے
اب اس کے بعد مین مزار بار جلے
رو وفاہیں ڈراآدی مجل کے چلے
مرو وفاہیں ڈراآدی مجل کے چلے
کمی نے نام لیااس کا اور افک ڈ طلے
قرم قدم بہجو تقت سی وفائنا سے چلے
قرم قدم بہجو تقت میں وفائنا سے چلے
فرم حیات تیا اب کوئی کد طرکو چلے

شب الم جوتری یا دیک چرائ سطے
ترم لطفت تھاآ زادیوں سے والبت قدم قدم بیر میں کانٹے قدم قدم پر شرار اب اور جائے میں کانٹے قدم قدم پر شرار اب اور جائے میں مشت کا دکھا سے گا نشان اس کا زمانہ مست نہیں سکت ، دھر ہے منزل جاناں ادھ میں وروران

ہارے شوق کی منزل شہوچوا نے شارق ول ابنارا ہ فاسے جد عرکو نے کے بیلے

د جناب فحر الآبادي

غزل

ملنے کو ان کی مداہ میں شمس وقر سلے

ایسے جو موش میں تو ہمیں سے ضربط
میں منسطر دبا کہ جوا ب نظام سے ملے

ایسی منسطر دبا کہ جوا ب نظام سے میں کوئی شریط
میں سے دل کی فاک میں کوئی شریط
جی تاریخ ہے ہے ہے ہوں ہے اور برطے
وہ جی قدم قدم بیسٹ ریک سفور ط

نبهرے

شكت كنگورك - ازجناب حيات النصاحب انصارى قطع خورد ضامت. الاصفات كتابت وطباعت بهتر قيميت في ريته از آزاد كتاب كركان محل ديلي -

عیات النه صاحب انصاری جس طرح ار دو زبان کے ایک کامیاب جرنسٹ اور ا جارتو اس بیری بوتی ہے۔ برگ ب ایک بلند با بیدا فساند نگار کھی ہیں ان کے افسانوں میں فن کاری کے علاقہ مقصد میت بھی ہوتی ہے۔ برگ ب موصوف کے آئد افسانوں کا ثیو عہ ہے جن میں بھی ساجی اور بیاسی مسائل پر ایک طرح کا طور ہے اور اس کا نظامت ایک ہے میں بڑھو کرہے۔ لیکن اس مجموعہ کا سبست زیادہ طویل اور بے عدمو فررا آواں افساند ماں مبیا "ہے۔ سے بڑھو کرہے۔ لیکن اس مجموعہ کا سبست زیادہ طویل اور بے عدمو فررا آواں افساند ماں مبیا "ہے۔ سے بڑھو کہ اور خوخواری نے سرحد کے دونوں طوف جزئر گانا ہے جا ساسس افساند میں اس کی عکاسی ایسے موٹر انداز میں گئی ہے کہ نائمکن ہے کوئی اس کو بڑھ اور بے ساختہ دو نے فیاد میں اس کی عکاسی ایسے موٹر انداز میں گئی ہے کہ نائمکن ہے کوئی اس کو بڑھا جا سے اس کی خور ہو انداز کا در کی اس میٹیت ہے اس ادائی ہے اس کی خوار اس میٹیت ہے اس ادائی ہے کہ اس کو بڑھا جائے۔ فن کا دانہ جا رست کا بھی جوری تقطع تورد فنخامت اے سفات کا بت وطیا عت بہتر قبیت ایک دو ہیں افسان کی دی ہے۔ ہی تاز ادکاب گوکل دی دی۔

آقبال پرانگریزی اوراردویی خاص طور پرداور بعض مکی وغیر مکی زبانوں میں عموماً اسس قدر کون جا جائے کہ اس کی موج وگی میں برظام اس ایک کہ بچہ کی کیا انہیت ہوسکتی ہے لین اس کا مصنعت اروہ کا مشہورا و بیب اور نقا دہے اور خشرتی اور بیات کے ساتھ مغربی دو بیات پر کھی اس کو دسسترس مصلات میں " ترتی بسندا نہ ہے اس کے اتھوں نے مصنعت کا نقط آذر ج کہ کہ تا تا کہ کی صطلات میں " ترتی بسندا نہ ہے اس کے اتھوں نے اقبال کا فلسفہ ہے نود ی و نود ہیں۔ آ فی قیست ۔ عالم کیراسلامی نظام زندگی کے تعلق و می خیالات نظام رکھے ہیں جو ترتی بسند اویر برخال مرکہ تے ہیں اور جس کا بڑا سبعید یہ ہے کہ وہ مات ای طریق کورکی کے ہیں جو ترتی بسند اویر برخال مرکہ تے ہیں اور جس کا بڑا سبعید یہ ہے کہ وہ مات ای طریق کورکی

عینک سے ان عالم گیرروحاتی اقد ارکود مکیدی نہیں سکتے جن کواقبال دیکھتا ہے اورجن پر درحقیقت اس کے فلسف کی تنیا دق تم ہے۔ تاہم مصنف کو رہینی ہے کہ

" اقبال نجیے زمدگی۔ انقلاب اور ترقی کے شاع معلوم ہوتے ہیں۔ زندگی اور بالیدگی کی جیسی شدیر اور کبر بورلبریں قبال کی آواز میں محسوس ہوتی ہیں ندان سے پہلے کسی ار دوشاعر کی آوا زمیں محسوس ہوئی ہیں اور شان کے بعد زصفے ہ

برحال، ردوادب كے طالب علم كواس كتاب كامطالد كرنا چلديئے۔ كيا مبندوستان ترتی كردباہ لے۔ ازجذب وحيدالذين خال صاحب تقطع خورد ضخامت ٥٥٠ صفحات كتابت وظاعت بهتر قميت چوآنے۔ پتر: - اسلامک پبلشنگ باؤس باقی منزل بدرق۔ اعظم گذرہ۔

اس کتابین مندون ن کے ،قتصادی سیاسی ساجی اور اخلاقی حالات موجوده کا جائزه می اور اخلاقی حالات موجوده کا جائزه می سی کریه تبایا گیا ہے ۔ اس کے بعد اسلاح کی ایک اسکیم اور آبا ہی کی ترون جار بہہے ۔ اس کے بعد اسلاح کی ایک اسکیم اور اس کو بہ رون کا رلائے پرروشنی ڈال گئے ہے ۔ پورامق ر نوروفکر کے ساتھ بجیدہ اور شین ڈبان میں لکھا گیا ہے اور اس کا مطالعہ کیا جائے اور انگریزی اور میندی میں ترجیکر کے مشائع کیا حدثے ۔

فلسف مشربعیت اسلام من ترتبهمولوی تحداحد بضوی تقطین کلان خنی مست ۲ ۲ ساحتیات تا ئپ جل اور روشن پتر بیس ترتی ا دب - زشگر دارس گارڈن - کلب روڈ لاہور ۔

علاوہ دومرے مذاسب جورائے نہیں ہوسکے۔ ان سب کا بیان ہے۔ تیسرا باب اسلامی قانون کے ماخد یا اصول برعث ہے۔ جورتے باب میں ان اصول برعث ہے۔ جن کی وجہ سے احکام میں شب دیلی ہوسکت ہے اور حکومت کو براوراست قانون ساڑی کی حق حاصل بوتا ہے۔ ای سلسلسیں شرع اسلامی اور روی قانون کے بہتی تا اور حکومت کو براوراست قانون ساڑی کی حق حاصل بوتا ہے۔ ای سلسلسیں شرع اسلامی اور روی قانون کے بہتی تا ہور می قانون کے بہتی تا ہور میں نیت گوا بول کے دم قانون کے بہتی ہو میں اور خیر الله معلومات عامر مفرودت اور حاصل کا مورسی نیت گوا بول کے دم قانون کے اس کے بور کما ہو جورت اور قرار تی کا میں اور خیر اور میں نیس ماری بارسی بیا ہوگئی گاری کی جاری ہو ہوگئی ہو جاری ہیں۔ لیکن واقعہ ہے کو کھنے تا اور معلومات کا اس وطباعت کا بیل میں سامن سال اور مولان عبیدا نشرت ہی تھی جاری کی مدت میں اسٹون سال اور مولان عبیدا نشرت ہی تھی جاری کی مدت میں اسٹون سال اور مولان عبیدا نشرت ہی تھی جاری کی مدت میں اسٹون سال اور مولان عبیدا نشرت ہی تا اور می لا مور در صفح است کا اس وطباعت میں مولان کی سامند کی مدت کا اس وطباعت میں مولان کی سامند کی است وطباعت میں مولان کا بیان میں سامند سال اور در شخوالد کی کا میں مولان کی مدت کی مدت میں اور کی کا میں کی کا میں کی کا میں میں ماری کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میاں کا میں کی کا میں کی کا میں کی کا میں کی کی کا میاں کی کا میں کی کا میں کی کا میان کی کا میان کا میں کی کا میان کا میں کی کا میان کی کا میان کی کا میان کی کا میان کا میان کی کا میان کی کا میان کا میان کا میان کا میان کا میان کی کا میان کی کا میان کا

مولاناعبیدالنوسندهی اینات دینخ البندیک حکمت مندوشان کی آزادی کے لئے کوسٹیسٹ کے سلسلامين سطاع مين كابل كتفضف ورسات يرس وبال مقيم ربي تقيد بيك باخو دمولان كے قلم كى مکھی ہوتی اس بارشدکی و بکے شخت مردو کراہے۔ خاص تحریک کے سلامیس مولاز کی کا بل سکے عشا ندو ا راكين سلطنت سنة كياكيا بالهي ويكيرك كيابيان ورمنصوب بنيج ان چيزول يوتومون نامصير آلفيس ے نہیں بیان کرسے ہیں۔ تاہم اس ایم کر کیسٹ مختلف جیووں کا ذکرا س طرث آگیلت کران سے اس تخریک کے باتی اور اس سے کا رکنور کی تملی اور خلاقی عظیت کا اندازہ بوج باہے۔ اس کے عسلاوہ انگریزوں کی وسی ، ورنب یت دقیق یا ست وابران رس کی اور افغانستان کی حکومتوں کی ہے ہی اور رُلِوں حالی اعلاب بیند سندولید روں تک کی فقروں راح ذمنیت اور مولانا شدھی کے ذریعے اس کی اصلاح -حضرت یک ابندگی تحریک کی وسعت کرائی اور اس تحریک کے فاص فاص کی رکن افراعه ان قام جيزول سه وتنيت بود في بي البيرت فروزي اور مرت فرياتها رويدادك آخرس مولاناكي خور نوشت سوبخيمري بى شامل كردى كى ب، ويشروع بين فكرن اللى كمشهور شارت تمار سرون احب كاللها ياك مقدم کئی ہے جس میں نہوں نے مولانا کی اس تاریخی یا دوانست کا خلاصہ دل نشین انداز میں نقل کرویلہے۔ یہ ره مُدا وجدُ وببدا دُادى كَ مَا رَبِي فاركِ بهرت المِم اورخمه ك باب ہے۔ اس لئے اس ، رسي كم مرالالب م

# المصنفين كي الحي كتابي

غرب اورا سلام

غلاما بن است لام

دُّاكِرْ حِتْ كَى مَشْهِوروسرون كَابِكا بَان ادْمِسِ رَحِهِ. قِمت تين روكِ أَنْدُ أَكْ وَكلامِ إِروكِ أَنْدُ أَكْ

انثى سےزیارہ غلامان اسٹسلام کے کالات ونضائل اور كارنا يول كاايان افروز بيان -

قيمت يانخ روب آگاآنے علدچدردب أعداف

علمائے اسٹ لام شان دارکارناسی

تاریخ اِسْلام برایک نظر

قردن وسطیٰ کے حکمائے اسلام اسائنس دانوں اور

آریخ اسلام کے تمام ادوار کے خروری حالات و د ا تعات کی فصیل اریخ نوسی کے

الی اسلام توجلدوں میں الاسفردں کے بے شال کمی کا رامور ا

بدرتقاضون كوسامة ركدكره فرزے رقت بن : رئ ملام يرهے دالان بك ك يكاب ست ميديد. ٢٠١٠ كالمت كايهام فص مستعدد معترفي بي درو ك

بيان رقيست ملداء ل مجارتم قيمت جلددوم بحيد ميم

الطحوب بيان نهايت بي دانتين . وكموكلي فردنيان والسائليدة أواب كرتميناه لينتين والمنافي

ر کمل سے اللہ ہے ى يولىملىم قيت ماجلد يى 📗 📗 سانت فياسيدا فار وعلد يى المسلمالول = . 501- page 5.5 حدالت عماب

مهالت داستنده ۱۰ سیم ا مقالت عباب دوم کیم ساوت ی میتر - بیر المنديب . ٤

عروج أورزوال

۲۰- ع مقل ۱۵ مدتیت کر نیت کن میٹ د بسر مشکر ملانوں کے نظام حکمانی کی بصیرت فرد

فيدجوروسي آكدا ك

جديدا يرمين داينه وضورير ك اچھوٹی کیاب احس میں صدفت راشدہ کے دورے کے کرم تعروستان کے عہد حکمرانی کے مسلمانوں کے عروج و زوال كاسباب كالحققا د تجزيكا كياب

آریخ جس مسلمانوں کے آئین جا نبانی کے تام شعبوں ے متعلق نہایت صاحب اور روشن مع**لوات دی کئی ہیں۔** تیمت بارروپے ۔ مجلد این روپے ۔

قيمت چاررويے - كلد يا تركروپ -

تاريج مشاميح حشت

#### حيات شخ عبدالق محدّث بلوي

سلسلة چشت مي صوفيات كرام كى محققاد ارتخ اوران کے نطام اصلاح وترسیت کا کمل تذکرہ لائق مطالع کماب۔ قیمت باره روسیے - محکدتیره روسیے -

ميخ محترث سيكمالات دنصائل كاصاف وشقاف نقشدا در اس دور کی بھیرے افردز آریج بھے تے رحلہ معمر

ننيجر تدوة الله ف اردوبازارجام مسجدد في

# المصنفين كم مرشي

ر کم ہے کم ایک ہزار دوپے یک مشبت مرحمت فرانے والے اصحاب اسس علقیں ۱۔ لاکھٹ ممبر خال کئے جاتے ہیں ، ایسے اربابِ ذوق کی ضدست ہیں بڑیان اور کمشبتہ بڑیان ا ور ادارے کی تمام مطبوعات بیش کی جاتی ہیں ، کتابوں کی جلد پرلائمن مرکام مای سنبری حرفوں سے فیت کیا جا لہ ٧ ـ معاونس فاص كم ميكم سورد بي سألانه ممت فرلمة واسا امعاب علقه معافي نام ٧ ـ معاونس فاص مي دافيل كة جاتي بي ادران كي يداعا من عظية فالص كي طور پر تبول کی جاتی ہے ، ان حضرات کی ضدمت میں ہی سال کی تمام مطبوعات اور ان بغیرسی معاوم مسے بیش کیا جاتا ہو۔ اس علقے کی سالانہ میں رویے ہے، معاولین کی فدمت میں سال بحرکی تام سا۔ معاولین مطبوعات ادارہ اور بُر ان میں مزید معاوضے کے بغیریش کئے ماتے ہیں۔ معاونین عام کی سالانیس بیس رویدی، ان کوسال کی آن کی بھی آن طبوعات مهر معاوندین عام دی جات بین اور بران بلاقیت دیاجا آسید. صلقة احبّار كى سالانفيس دس روب بهه ان كى ضرمت بين بُر إن بلاقيمت بين كياجاً ما ور ٥- احبام ان كاطلب ياكفيس كم من يل يكسال كي يُحِلِد مطبوعات اداره نصف قيست بردى جاتى مي . قوا عدرسا که بربان در بندی مینی که در آبارنج کوشا نع بوتا ہے۔ قوا عدرساک بربان در بندی ندمی بندی جنیقی واخلاقی مضامین اگردوز بان وادب کے معیار پر بور ۔ اتري برُون س شائع كية جاتي -دم ، با وجود ابتهام کے بہت سے رسالے ڈاک خانوں میں ضائع ہوجاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ رينج وه زياده سے زياده ٥٦ راريخ كك وفتر كواطلاع ديں -ان كى ضرست ميں برج دو باره بلاقمت مينج وياطا كا اس کے بعد شکایت قابل اعتبار ہیں مجی جائے گی۔

رس، جواب طلب امورکے لئے مرآن کا تکسٹ اِجوابی کارڈ بیجنا چاہئے فریداری نمبرکاحوال خروری ہے۔ (۵) قیمت سالاز کچیرو ہے۔ دو مرسے ملکوں ہے گیا رہ نسکنگ دعے محصول ڈاک بی پرج ، ارآئے۔ رہی منی آرڈر رواز کرتے وقت کو بن پرا بنا کمل پتر ضرور کھنے .

مكيم مويوى كالفواحد يرترو ببلشرف الجعية يريس دبليس طيح كراكر دفترم إن دبي سي شائع كيا.

# مرافق المين كالمي ويني كالمنا



مر بنیخ سعندا حراسب رآمادی سعندا حرام

المصنف كي رئي اوراجها عي كيابي إسلام كانظام مساجد اسلام كاإفتضادي نظام نظام مساجد کے تام گوشوں پر دل پر مرکبٹ اوراس کی وقت کی ایک، تقلاب انگیزگیاب جس میں اسلام سے منفعتون اوريركتول كتفسيس -مدسى أرامها والتنفيق كياكيا كالموتقا المركيشن فيمت شيح فلد للغر مس میں بر مہولی السائٹ سکتے سکتے ہیں۔ قیمت ہے، مجد ہے اسلام كازرى نظام إسلام كانطام عيفست وعصمست اسلام کے نظام زراعت پرایک جا مع کیا ہے ، زمین كالقسيم مي اصول اورفلانت داشده مي زاسي ميس عِست دعهمست ا وراک سے اوازم پر بھیرت ا فروز کیسٹ ا ود كاشتكارون كمليخ وسهولتين فراجم كي تن بي ان كالفصيل نطام عفست كى ، سلامى معسوسيتول كى دل يديرسترك وتق مطالع قيمت للقرىجلدظر كآب أقيت للكه فبلد لدر-إسلام بمي غلامي تي حقيقت ستادغلای کی تحقیق پرمعرکت الآراک اسعیس بر نفرادی اورا حامی غلای سے ایک ایک بهلوپراسلام کانقط نفریش کیا گیا ہو (تیت سے معلدلائش) قرآن إور تعميرسيريت أخلاف أورفك فئاخلاف علم الإطلاق يرمسوط اور محققا زكتاب حس مي اصول اخلاق ا ا يكسطيم الشان اصلاح كياب فلسغه اخلاق اورانواع اخلاق كي دل بذير تشريح اس طرح كي قرآن مجيد كي تعليم وترسيت كالأساني ميرت كي تعييري كيادهل مح لتى ہے كوس سے اسدام كے مجوعد اخلال كى برتزى و ومرى ادراس کے ذریعے اس سرت دکردارکالس طرح ظہور لمتوں پر است مواہد - نظر ای کیا ہوا مارہ ایریشن -بق، ہے ؟ يہ مترك كما ب فاص اس موضوع برالعي تي ہے . فیمت کے علد مغیر تیست مش<sub>ر</sub> مجلدے، ارشادات نبوى كالآماني ذخيره ار دور بان میں ترجان السيد : - جاري زبان مي السي جامع اورمستندكاب آج نك وجود مينهي آني عي السيس مديّون كاعربي تن تع ا واب بھی ہے اورصاب دسلیس ترجہ بھی اساتھ ہی تشری اور تحقیق نوٹ بھی ہیں۔ ترتیب میں کتاب التوجید کو میلے رکھا گیا ہے اورمجراس ساست سے بوری کیا ب کی ترتیب قائم کی گئے ہے بہلی جلدے شروع میں کئی سوسفیات کا ایک بھیرے افروز مقدسے . علدادًل قمت عنه ، فلد عله ، حلددوم قمت لدَّ ، محلدل عله ، وی الی مشاری کے عام کوشوں کی دل بر پر ستری ا وی الی دی کی حقیقت ادراس کی صداقت مجف فی و ال روز کیدے آسان ہونے کے کیامنی ہی، امم فراف كلام را في كالعنى نتار معلوم كرف كے لئے الخطرت كے ارشادات واقوال كامعلوم كراكيوں خرورى كا التي لاجواب كماب بهامت نفيس وجريدا يريش ياس موضوع برا يك بهتر من مليني اوراصلاحي كتاب يم -بت ع ملاء منحرندوه المصنف اردوبازارجامع مسجري

### اكتوبر به ١٩٤٥م طابق ربيع الاق ل ٢٧ سام

فهرست مضامين

سعیداحد جناب ڈاکٹر خورشیداحدصاحب فارق مرور ستاذا دبیات عربی ۔ دبلی یونیورشی

جناب إامحديوسعت صاحب ستاذع بي

گورنمنط مرس عالی و رئی ایج رام پور جناب پوسف کمال صاب بخاری ایم اے ۲۲۴

جناب محدر حيم صاحب دبلوى مهم

جناب مولوى محدثقى صاحب أمينى الها

جناب وفاراحرصاحب رعنوى ٢٥٥

معیداهد کریماری شاری داری

حصرت عر کے سرکاری شاور

تنكيك في الزكوة

عهدهیتی دوسطی کا فن تعمیر تزکیب بابری عردج و ژوال کے اہلی تو اینن

زيان كااصولى دنفسياتي شعور

ا دیرات

غزل

تبصرك

جن بالم منظفر نگری جناب قمر مراداً بادی (س)

70.



وَبِ اَ وَرِمِبَدَ کے تعلقات زماء قبل سلام سے بہت پرا نے اور دیر میز ہیں جن کی تفییل اسی نام کی کتا ہے صنفہ مولانا سیرسلیمان نادوگ سے معلوم ہوسکتی ہے ۔ اسلام کے ذرابیہ بعد تعلقات اور زمادہ ہجۃ مصنبوط اور استوار مو گئے ۔ انگریزوں کے زمانہ ہیں مبندو مثنان کے تعلقات سب ملکوں سے منقطع ہو گئے ہے ۔ ایکن ہرسال ہؤادوں کی تعدا وہیں مہندی جاج ہو جے کے لئے جا تھے اُن کی وجہ سے جازے سا محد تعاق میر بھی تا ہم رہا لیکن پہناتی صرف بوجے کے لئے جا آن کی وجہ سے جازے سا محدود دمنا ہے ہو تھے کے لئے جا سے مشترک سیاسی مقاصد مذہبی اور دوحانی مقاور سیانوں تک محدود دمنا ۔ آزادی کے بعد سے مشترک سیاسی مقاصد

ادرالیتیای طبیعت کے کیساں رجانات دمیلانات کے باعث اب عرب دہمند کے تعلق ت میں اور استیان طبیعت سے دولؤل کے تعلق ت صرف مذہبی اور دولؤل کی اور قومی میں اور اس حیثیت سے دولؤل کی ووسر سے سے بہت قریب آگئے ہیں۔

شاہ سود صرف بیک ملکے والی اور حکم ال بنیں بی ۔ بلک خادم الحرجین الشریفین اور باسبان بہبط دی جونے کی حیثیت سے تمام مسلمانا بن عالم کے لئے ایک بہا میت بادقا اور باسبان بہبط دی جونے کی حیثیت سے تمام مسلمانا بن عالم کے لئے ایک بہا میت بادقا کو استوار کرنے اور عظیم لمرتب شخصیت کے لئے خود پہلے بمند کو اپنے تدوم میمنت لزدم سے شرف اندوز کیا اور اس کے لبد بہر ت جوابر الآل بہرد نے شاہ کی دعوت پر سسودی عرب کا دورہ کر کے اس تعلق پر جہر استحکام شبت جوابر الآل بہرد نے شاہ کی دعوت پر سسودی عرب کا دورہ کر کے اس تعلق پر جہر استحکام شبت کردی ۔ جن لوگوں کی انگلی موجود دوجین الاتوامی سیاست کی شفیل پر ہے وہ محسوس کر سکے بہی کو عرب عالک عموما اور سعودی عرب اور مرب کے ساتھ خندو عما بہند کے یہ تعلقات مشرق کے اس طابے بیدار کی شعاعیں ہی جوست قبل کے آئی پر طلوع کر رہا ہے اور بچو شدے الح یام نزاد بین النا میں کیا یک کھلی نشانی ہے۔

افسوس ہے ماہ گذشتہ میں مولانا تورالدین بہاری نے بھی دفات بائی۔ مولانا دارالعوم
دلوین کے تعلیم یا فقہ تھے ۔ اُن کو محقولات اور منقولات دونوں کے ساتھ بکسال مناسبت
می دراس بنا ربرا بنے ہم عصروں میں وقعت کی نگاہ سے: بیکھے جاتے کتے ۔ فادغ لیم سیا
مونے کے بعد پہلے دھ اُدھ کھے دنوں مدری کی بلکہ ایک دھ مدرسے و دہمی قائم کیا۔ اس کے بعد
استخلاص وطن کی تحریک سیا ہمیوں میں شائل مورکئے۔ اس حیثیت میں وہ ہمیشہ صف
السخلاص وطن کی تحریک سیا ہمیوں میں شائل مورکئے۔ اس حیثیت میں وہ ہمیشہ صف
الل کے سیا ہمی دہ ہمیشہ و دردونوں
الل کے سیا ہمی ماصل رہا۔

الل کے سیا ہمی ماصل رہا۔

دہ بہاست سر رم در فیکس کارکن محقے تنظیمی صلاحیت اعلیٰ درج کی رکھتے متعے۔ بڑے قاعده اورصا بطرك السان عقد وبانت ودراندسي اورس تقررد خطابت كادصات كرساكة ساكة ما تقرير عد باك يرى اوري لوي كف حفاكش بلاك كف وجاميت طلبى -شهرت لسبندى اورتن أساني سياكن كودوركا واسطريمي نهبي نفاء كهانا بينا - بهتنا اورمعنالها معولی سم درا دنی درم کار کھتے ہتے - ہزار خوبیوں کی ایک خونی سب کی مثال مادے قوی کارکنوں میں بہت کم ملے گی یہ تھی کہ اسموں نے اپنے ایک بیسے کا بوجد کعبی قوم پر نہیں ڈالا۔ تو دمحنت وور كركيابى معاش بيداكر تصلف ، قرآن تجيد كادرس ديناأن كاايسا محبوب مشعله تقاراس كو جہاں کہیں میں اورس حالت میں بھی رہے کہی ترک نہیں کیا۔اس باب میں ان کا ایک خاص اسلوب مقاحس كى دجه سعاكن كادرس قرآن عوام من بهت مقدول موتا مقاا ودلوك برك شوق سے اس بی شرکی مہوتے کتے ۔ لیکن اس درس کاکوئی معاومدلینا اُن کے نزدیکھے كناه كفا ادرده مبيشاس ساحتناب كرق يق - ادعرحيذ برسول سع كبويال من جاراً بادمو تھاوردہال کھیتی باڑی ماکام کرتے تھے۔وہی ۲۲راور۲۳رستمبری درمیانی شدبین کموش سائفسال كى عمرس وفات يائى - سحمد الله رحمة واسعة -

اُدردزربان کے مشہورا دیب درانسار نگار کرش جندر نے سفردس سے دالیں مہوکایک مفتمون میں ردس میں اُدروکی مقبولیت کا حال سنایا ہے اُس کے حبیتہ حبتہ اقتباسات ہم دیل میں میں گرتے میں موصوف کی مقبولیت کا حال سنایا ہے اُس کے حبیتہ حبتہ اقتباسات ہم دیل

اندازبیان سے گہری وا تغیبت رکھتے ہتے۔ ان لوگوں سے کئی بار گفتشوں بات جمیت ہوتی دی ادرس نے دیجھا کہ زبان و بیان اور تلفظ کی د تقوں کے باوچودا دراس کے باوچود کہ برلوگ کیمی ہمند و بنیں آئے کتے برلوگ بناما فی الفقیر اُردوزبان میں نجو بی اداکر لیتے کتے۔ اور جیند کا اب والیجہ تواس تا معاون متفاک پیرت ہوتی گئے ہوئے کہ می ہمندوستان بنیں گئے اور کیم کی اس قدر عمرہ اُردوکیسے معاون متفاک پیرت ہوتی ہوتی کہ برائی تعمول سے اُردوئی گئے گوکر تے ہوئے در سے دری میتا تو کھی لیقین بنیں کرسکن متفاک پر بی اور سکھند کے ذری وجوارش کھی بنیں رہے۔

ماسکوریڈیو سے جوالیٹیائی پردگرام نشر مہوتے ہیں ان میں آگدد و مہندی اور نبگل کوایک ممت فر درجہ حاصل ہے۔ شروع ہیں بنیوں ذبا نوں کے لئے ایک ہی شعبہ تھا ۔ لیکن اب بنین مختلف شیعے قائم ہو چکے ہیں۔ آگردوکا کیک مگ شعب فائم ہے اور اس میں بڑے سیسے سے کام ہو تا ہے وراس کے پردگرام سیوو میٹ روس کے بہراور خود سود میٹ روس کے امزد بڑی دل سیبی سے سنے جائے بی مسیاسی اور سماجی خبروں کے علاوہ اونی پردگرام تھی ہوتے ہیں۔ آورو شاعری۔ اُرد وافسان اورا کردو تنقید پرخاص توجہ دی جاتی ہے۔

دوکاچرچاسوویی ادیول کا تخین کے ذریع سے فاص طور پر جورہا ہے یول تو ممندوستا کی سمجی زبانوں سے معود میٹ روس کی زبانوں بی تراج منتقل کئے جارہے میں ۔ سکن ان برآن دو کوایک موقر اور جمت زعگرہ عمل ہے اس وقت تک مهند دستان کی مختلف زبانوں سے ایک سو سولہ (۱۱۱۱) اور بیول کی تخلیفات کو ترجم کے ذریعہ سے روسی زبان جس منتقل کیاجا بی تا ہے ہیں۔ لیکن ان جس شیگور کو جور دار کر کھے اُر دوا و میول کا بی مند آتا ہے جن کی کتاب وہاں لا کھول کی تعداد

(منقول از آجالا مورف بارستمبرست)

جولوگ آردوزبان کی عظمت بلکمرے سے سی کے دجود سے ہی منکریں اب فرمایس فیای صل بیٹ بعل کا بڑ صنون -

## حضرت عرض كيسكاري خطوط

۲ - محاذِ عب راق وعجم

اذ جناب ٔ اکثرخورشیداحمدصا حربی آت داستاذادبیات عسسرلی - دیمی یونیورسی) (استاذادبیات عسسرلی)

ابوموسی اشعری سے نام

-1004

مراسند ذیل اعتم کونی کی فتوت سے وخوذ ہے۔ جیسا کہ آب کھی بڑھیں گے اس خط سے صاحت ظاہر بہونا ہے کہ صوبہ نارس اور کرمان کے فاتنے ابو ہوسی اشعری سے۔ اعتم فان صوبہ ل کی فتح کا مختصر کر کھی کیا ہے۔ اسکن یہ نہیں بتایا کہ اس خطاکا مرج کون ہے۔ فارس اور کرمان کی شیخر ابو ہوئی کے والے مقول ایک منفرد اندرائے ہے جس کی تو نین جہاں تک مجیم علم ہے قدیم مورخوں کے نہیں کی ہے۔ ان میں مبعث بن عمر کی رائے تو باعل منفیان ہے۔ وہ کہتے میں کہ ساتھ میں حفرت نہیں کی ہے۔ ان میں مبعث بن عمر کی رائے تو باعل منفیان ہے۔ وہ کہتے میں کہ ساتھ میں دوفادس اور کرمان کی نے جا دوان میں میں دوفادس اور کرمان کی نے اور دوان میں سات محاذ تا یہ کی کا اندروہ اُن کی نی کے دوران کی میں دوفادس کے میں بین ایک بٹیسری دوامیت ہے کے دوران کی میں دو کئی ارد این دوامیت ہے میں بین ایک بٹیسری دوامیت ہے حس کی دوسے اور می کئی بارد اور کی زیر بدا میت ہے۔ میں کی دوسے اور میں کی کرمان کی دوران کی دوسے اور میں کئی بارد اور کی کرمان اور میں میں اور کی کی دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں داگور زسم میں افرائی موسے کی دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں داکور زسم میں اور کئی اہم موسے کتھے دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں داکھ وران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں داکھ وران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں داکھ وران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں داکھ وران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آتھا میں دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آبی آتھا میں دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آبی اس محاذ کے کی کار میں مدد سے اس محاذ کے کی نازر عثمان بن آبی آبی اور کی دوران کی مدد سے اس محاذ کے کی کار میں مدد سے اس محاذ کے کی کار مدد سے کی کی کار محاذ کے کی کار محاذ کے کی کار محاذ کی کار مدد سے کار محاذ

جیتے تھے۔ تاہم اس بات کی تصدیق اس دوایت سے ہی بنیں موتی که ابو موسی نے کرمان کی فتح میں صحقہ لیا تھا۔ ( فتوح البلدان ، مصر ، ۱۹۷۰ وطیری ۱۹۸ )

ابورسی، تعمارا خط طا، فدا کے فعنل اور مدد سے ہو فتوهات تم کو ماصل مہونی ان کا حال معلوم مبوا، بیقی معلوم مبوا کہ فارس اور کرمان کے صوبے مسلمانوں کے قبصتہ میں آگئے، غدا کی ان عنابیوں کا بہت بہت شکر گذار مول -

(۲) تم نے لکھا ہے کہ بہ خط خُراسان کی سرحدسے لکھ رہا ہوں۔

دم) خاید اب تھارا ارادہ خراسان میں داخل ہونے کا ہے۔ اگر واقعی یہ بات

ہے تو تم خراسان کی ہم موقدت رکھو۔ ہم کو خراسان شہیں جا ہیے۔

دم) اس خط کو بڑسفے کے بعد ان تمام شرول برجو فلا کی مدد سے تم نے فتح کے نم میں راستیاز ، خوش خصال اور مجور سے حاکم مقرر کرد اور خود ہم تو فوش جاؤ۔

دہ) خراسان کا خیال ول سے تکال دو ، ہم کو خراسان اور خراسان کو ہم سے کئی سروکار شہیں ، کاش ہمارے اور خراسان کے درمیان آ ہمی پہاڑ اور آتشیں دریا اور نم رادوں دیواریں حائل ہوتیں یا راعتم صف دناسخ انوازی

### ١٨٨- الوموسى اشعرى اورحفاظ قرآن كے نام

کیان عدوی سے دواہت ہے کہ حفزت عمر نے مرکزی شہروں کے حکام کو مکھا:
م مجھے حافظوں کے تام مکھ کر بھیج تاکہ بیں ان کا امنیازی وظیفہ (۱۵۰۰ درہم سالامنہ) مغرر کروں اور اُن کو قرآن پڑھانے اسلامی تھرد بیں بھیجوں "
ابوموسیٰ نے لیمرہ کے تین سوسے اوپرہ نظوں کی خبردی تو یہ خط موھوں ہوا:۔
م سیما ت دارجمن الرحمن الرحمي ۔ عبدان تر عمر کی طرف سے عبدال تُد قیس اور تحفاظ افران

کے نام - سلام علیکم - واضح بوک یہ قرآن تممارے لئے اجراور شرف دونوں کا درايد ہے۔ لبذا اس كى تعليم يرعمل كرد- اليا د بوك اس كو اينے مقاصدكا آلة کار بنالو، اور قرآن تہارا تا ہے رہے اور تم اس کے متبوع ، جو ایسا کرسے گا قرآن اس كوجهم مين دهكيل د مدكا اورجو قرآن كو ابنا تائد اور متبوع بالمركا قرآن اس کوجنت کے باغوں کی سیر کرائے گا۔ قرآن کو تہارا شافع رسفارشی) مرداجاتے ادراس کو تھارہے پُر فریب ارا دوں کا آل کار بنیں نبنا جا ہیے۔ کیوں کہ قرآن جب كاشافع موكا وه جنت مين داخل مبوكا- اور قرآن حب كرير فريب ارا دول كا آلة كاريني كا وہ دوزخ ميں علي كار واضح رسے كہ يہ تران برابت كا جيثمر، علم كا كنول اور رحمن كى سب سے تازہ كتاب ہے۔ اس كے ذرايد خدا اندهى أنتھيں، ببرے کان اور بند ول کھول دیا ہے۔ واضح بو کے خدا کا بندہ جب رات میں آنمتا ہے اور مسواک کرکے وعنور کرتا ہے، معر تکبیر کب کر قرآن پڑھتا ہے و فرشتہ اس كا من جوت ہے اور كہتا ہے: بڑمو، بڑھو تم باك وصات بوكے قرآن بڑھے سے تم كو بہت لطف آئے كا " اور اگر أ تھنے والا بغير مسواك كے وعنور كركے تو ذشنہ اُس کی حفاظت تو کرتا ہے لیکن اُس کا منہ نہیں چومت ۔ خبردار ، تاز میں قران خوانی ایک بیش بها دولت کے مائذ ہے اور اس میں بڑی خیرو برکت ہے، اس کے حبتنا زیادہ میو سکے قرآن پڑسا کرد۔ نماز اور ہے، ذکوۃ بربان ہے، ادر صبر روشنی ، دوزه ترهال ، اور قرآن تمارے حق میں یا تھارے خلاف ایک دلیل ہے۔ اس قرآن کا احرام کرد ادر اس سے بے التفاتی نہ برتو ، کیوں کہ اللہ عزت كتا ہے أس كى جو قرآن كى عزت كرتا ہے اور بے آبرد كرديتا ہے اس كوجو قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے ۔ یاد رہے کجو قرآن پڑھے اور اس کو باد کرمے ادر مھراس کے مطابق عمل مجی کرے، ایسے شخص کی دعار خدا تیول کرتا ہے، اگر دعار کرنے

برماندري

4-1

والا جا ہے تو خدا دمیا میں اُس کی دعار بوری کردیتا ہے درنہ اُس کی مانگی جونی چیز آخرت کے لئے جمع جوجاتی ہے۔ یاد رہے کہ خداکا الفام بہترین ادر باندار الفامہ اور یہ ان لوگوں کو تقییب موگا جو صاحب ایمان میں اور اپنے مالک پر محمروسہ کرتے میں۔ (ابن َرْنَجُورُیہ ۔ کنزالوں ا/ ۱۲)

#### وسم الوموسى العري سے نام

ردن میں تم کو حبت رزق طا ہے اس پر قافع رمبو، کبوں کہ فدانے کسی کو زیادہ اور کسی کو کم رزق دیا ہے اور اس طرح وہ سب کو آزمان جا مبنا ہے جونو توش عال ہے اس کی آزمائش یہ ہے کہ وہ کس شابات سے شکر ادا کرتا ہے اور اس فرعن سے کس طرح عہدہ برآ مبونا ہے جو فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے و فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے و فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے و فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے و فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے و فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے یہ دابن ابی عائم ۔ کنزامی سے اس اس بر عائد مبونا ہے و فدا کی عنایتوں سے اس بر عائد مبونا ہے یہ دابن ابی عائم ۔ کنزامی سے اس بر ابن ابی عائم ۔ کنزامی سے اب

#### ١٥٠- ابوموسي اشعري سے نام

و واضح بورکام کو قوت کے ساتھ انجام دینے کا مدار اس بات برہے کہ اج کا کام کل کے لئے نہ جورڈا جائے ، کیوں کہ جب تم ایسا کردگے تو کام بہت بڑھ جائیں گے اور تھاری سمجھ میں یہ نہ آئے گاکہ کون ساکام پہنے کرد اور کون سا بحد میں ، اس طرح بہت سے صروری کام عنائع جو جائیں گے۔

(۲) اگر تمہیں در صورتوں میں سے ایک کو کرنے کا اختیار ہواور ان در میں ایک کو کرنے کا اختیار ہواور ان در میں ایک ایک سے دینا سدھرتی ہو اور دوسرے سے آخرت تو وہ صورت اختیار کردس سے آخرت میں جائے کہ دینا فاتی اور دوسرے سے آخرت تو وہ صورت اختیار کردس سے آخرت میں جائے کہ دینا فاتی اور آخرت باتی ہے۔

(س) خدا سے برابر فررتے رہواور قرآن کی تعینات کو سمجھو ، قرآن علم کا حرشمیم میں خدا سے دینا سے مدھوری بابر فررتے رہواور قرآن کی تعینات کو سمجھو ، قرآن علم کا حرشمیم میں خدا سے برابر فررتے رہواور قرآن کی تعینات کو سمجھو ، قرآن علم کا حرشمیم

اور دلوں کی بہار ہے ؟ (ابن افی سنید کنز اعمال ۱۰،۸/۸) اس خطا کا بہلا جمند ( اندم کی قوت ، عند لئع میوجائیں گے) کتا ب الا موال ابوعبید کے اس خطا میں میں ہے جو آ گے بیان ہوگا۔

الدموسي الوموسي العرى كونام

جواب

" اگر مارف والا ڈاکو یا باغی جو نب تو اس کی گردن ماردو، اور اگرطیش بیس اگراس نے قتل کیا عجو تو اس سے جار مزار درم تادان سے کر مقتول کے دارتوں کو دسے دو " (جامع عبدارزاق رسن بیقی کنزالیں ۱/۲۰۰۱)

اس سے ملنا جلن ایک خط او جیدہ بن جراح کے نام بھی نقل مہوا ہے:۔

" اگرة تل مسلمان قتل و خول دیزی کا خوگر ہو تب تو اس کی گردن مادووادد اگر اس نے جوش غفنہ میں آگر اسیا کیا جو تو مقتول کے وار آؤں کو جاد ہزار درسم (تق بیدوم اردو بیتے) خول بہا دلوادد یا (جائ عبدارات دسن بہنی کنزالال ۱۳۸۹)

درسم (تق بیدوم اردو بیتے) خول بہا دلواددی کا رجاع عبدارات دسن بہنی کنزالال ۱۳۸۹)

ان دولوں ماسلوں سے ظاہر جوتا ہے کے ضیف تانی کے زرایک ذی کی جان مسلمان کی جانب مسلمان کی جانب مسلمان کی جائے کے دار ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک دور دوایت یہ ہے کائسی مسلمان نے ایک میں ایک میں ایک کو مارڈ الا تو خلیف نے مقتول کا خول بہا بارہ ہزاد در سے (تقریب جے مزاد رویتے) دلوا یا۔

# ١٥٢- الوموسى الشعرى سي نام

#### ١٥١- الوموسى اشعرى كيام

" اگرہ کم دیانت و امانت سے کام سے کا تو اس کے ماتحت بھی ہی دون افتبار کریں سے ۔ اگر حاکم شن بردری میں لگ جائیں تو رعیت بھی بن بردر اور نفس کوش جو جاتی ہے۔ اس بات کا پورا احمال ہے کہ رحیت حاکموں سے دور مجائے اور ان سے بلتے ہوئے حکی امیں مدا کی بناہ مانگ ہوں کہ میرٹ اور مہائے اور ان سے بلتے ہوئے تھی بات اور دیا کی بناہ مانگ ہوں کہ میرٹ اور مہائے دار ان میں برانے کیتے یا نف بات اور دیا کی خات جیرا ہو راور رحیت اور دیا کی خات جیرا ہو راور رحیت

کے ساتھ ظلم و غفلت پر مائل کرسے) الفعافت کرو چاہے یہ عمل ون عیں ایک گفت ہو جا ہے یہ عمل ون عیں ایک گفت ہو ۔ . . . وسنن کری پہنی ۱۰/۱۵۰۰)

الوعبيد في بني كما ب الاموال رصف من اس خط كاجونسخد رياس من برا لفاظ دائد

يني: -

" دانسنج مبوک کام کو قوت سے اسجام دینے کا مدار اس بات برہے کہ آج کا کام کلی بر نہ تالا جائے ،کیوں کہ اگر تم ایسا کردگے تو کام بہت بردھ جائیں کے اور متحادی سجمہ میں نہ آ۔ گاک کون ساکام پہنے کرو اور کون سا بعد میں اس ور متحادی سجمہ میں نہ آ۔ گاک کون ساکام پہنے کرو اور کون سا بعد میں اس ور میں اس ور بہت سے اہم کام منائع مو جائیں گے ہے۔

## ١٥٥- ابوموسى العرى كنام

" داخت مبوک لوگ اینے بادشاہوں سے دور کھاگئے میں فداکی پناہ مانگہاہوں کے کوئی جا ہانہ مداکی پناہ مانگہارے کہنے ، نفسامنت اور دنیا کی جا مہت میرے یا تہارے اور غلبہ کرکے عوام کی بہبودی اور فدمت کی طوف سے بے پرداہ کردے۔ اور غلبہ کرکے عوام کی بہبودی اور فدمت کی طوف سے بے پرداہ کردے۔ اور افسان کرنے ہرون مبٹھا کرو جا ہے ایک محققہ ہی کے لئے ہو۔ ایک محققہ ہی کے لئے ہو۔

(۳) جب رقوراستے تمارے سامنے ہوں جن میں سے ایک پر میں کرفدا فی رضا طانس ہوتی ہو اور دوسرے بر علی کرکوئی دیناوی قائدہ ، تو پہلا داست افتیار کرد ، کیوں کے دیناوی قائدے قانی میں اور آخرت اور اس کی لذتیں عاودانی۔ ۱۰ سرکاری دویئے کے معاملہ میں انتہائی احتیاط سے کام ہو۔

رہ، بدرما شوں اور غندوں کے دلول میں ایسا خوت بھاد کہ ال کا خیارہ

بخرجائے۔

دا) جب و قبیلوں بیں حباک بو اور وہ ان بین آنیوں کو رجا ہی دستورکے مطابق ) بال یال قلال کہ کہ کر بچاریں تو سمجہ لوکہ شیطان نے ان کو کھڑکا با سے ، تکوار سے ان کی خبرلوحتی کہ وہ تانون اسلام کی طرحت رجوع کریں اور اُن کی دیکار خدا اور اسلام کی طرحت بو۔

رن مجے معلوم بلوا ہے کہ قبیلہ صنبہ کہنا ہوں کہ فائے مائی ان کے مقول وقت جابئیوں کو لائی کے وقت جابئی شان سے بلاتے ہیں ۔ قسمیہ کہنا ہوں کہ فائد نے ان کی میں ان کے میرا خط کوئی احجوا کام کرایا ہے اور نہ ان کے ذریعہ کمبی کوئی برائی دفع کی ہے ۔ میرا خط بڑھ کے ان کی ایسی خبرلوک کر انھیں عقل نہ آئے تو کم از کم حکومت کا خوف ان کے دل میں بیٹھ جاتے ۔ ان کے قبیلہ کے (جمہدار) بیڈر خبرلان بن خرش کر انے کو اینے مشیروں میں واخل کرو۔

(۸) مسلمان مرلفنول کی عیادت کرد۔ (۹) ان کے جنازوں میں شرکب ہو۔

دا) ان کے لئے ابنا دروازہ کھلا رکھو اور اُن کے موطات کی مرمراہ کاری سے ذاتی دل جیسی لوء تم ان ہی میں سے ایک عبو فرق بن اُن ہے کہ متحارے کندھوں پر ذرر دار بول کا مجاری ہو تھے دکھ دیا گیا ہے۔

(۱۱) مجے معلوم ہوا ہے کہ متھارے اور تمھارے ضدان کا کھانا، لباس اور سواری عام معلانوں کی شبت پر تکلف ہوتا جا رہا ہے ۔عدانت اخبردار تھری طالت اس چوہا ہے کی سی نہ ہو جو ایک شادنب مرغزار ہیں بارتج جے اراس کی رندگی کا مقصد یہ ہو کہ کھاتے ہے اور مرٹا ہو طامل کہ موٹا ہے ہیں اس کی مرندگی کا مقصد یہ ہو کہ کھاتے ہے اور مرٹا ہو طامل کہ موٹا ہے ہی اس کی موٹا ہے سے قائرہ دومروں کی ہوگا ۔ارافائقالا

#### ۱۵۵- ابوموسی اشعری سے نام

ا عنول البواجه : تم أون بوا او وارد المها المراوين الما عدد عن الما تا المنول البواجه : تم أون بوا الوارد المها : على البواكم المناه المول المواجه : تم أون بوا الوارد المها : على البواكم المرتبيل المناه المول المواجه المناه المول المناه المول المناه المركب المعل المركب المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المناه المركب المناه المنا

 كتاب مي بيان بوني مي ، اپنا وقت فراب ز كيخ ـ

یابن اسحاق با ابواسحاق کی روایت سے، الیم بی ذرا ، فی شان کی ایک اورود ایت ہے جب کے ناتل مشہور نابعی سین کے تاتل مشہور نابعی سینے کے ما جزاد سے سعید ہیں۔ وہ مکتے ہیں کہ عبید ختم کی اعسانی گگر کے باس آیا اور بولا: - الذاریات دُروْآ کا کبه مطلب ہے ؟ حصارت کی ذاریات کے معنی با ہوائیں ، اگریں نے دسول الله کی زبان سے یامعنی سنے مذہوت تو اپنی طرف سے الیساند کہنا ، موالیس ، اگریس نے دسول الله کی زبان سے یامعنی سنے مذہوت تو اپنی طرف سے الیساند کہنا ،

تبيين : والحاملات وقرأ عكيا مطنب بي و مصنيت تم : عاملات كمعنى عن بإدل الر

میں نے رسول انٹرکی زبان سے یہ منی سے نہوتے تواپنی طوت سے ابسانہ کہتا۔

صبیع : والمفر استام أكاكيام فهم بع عصرت عمز مقسات كى تفسير ب طائك، اكر ين في رسول الله كى زبان سعيد تفسير خسنى موتى توايني طوت سيدا بسام كهما -

اس کے دورحفرت عربے اس کے دورحفرت عربے اس کو بدایا اور \* ایرسو کوڑے اگوائے اور ایک کو تھری میں مبتد کرادیا،
حب اس کے زخم تھیک ہوتے تواس کو بدایا اور \* ایرسو کوڑے لگوائے ۔ تجو ابک اورٹ برایشناکر
اور الو توسیٰ کے نام دستی خط دسے کر حب میں تھا کہ حبین کا لوگوں سے مل جل جل برا کر دو ، اس کو لھرہ بھیج دیا ۔ زیا دہ دل تک صبین سوشل بنی کا شر بردا شت نہ کر مسکا، اس نے گورز کے ساتھ نوب کی ۔ گورز نے تاہے ہیں۔ اس نوب کی ۔ گورز نے تعلیم سے رجوع کیا تو فران آیا اب لوگ صبینے کے ساتھ اُ تھ بھیجے سیکتے ہیں۔ اس دواست کی استاد صنعیف شاتی گئی ہے۔ اسٹن در دعلی دائین عس کے ۔ کنا العمال ا ۱۳۶۷)

### ١١٥١- الوموسى الشعري كام

" نصل مقدمات کے وقت نہ آو بیچو ، نہ خریدو ، نہ کی وَ پیو ، نہ ارا و ، یہ رسوت کے کر غلط فیصلہ دو ، اور نہ عقد میں وو ورتقیوں کے درمیان فیصلہ کرو "کنز میں" اللہ کی داویوں سنے کم دمین بی ہدایات فاعنی شریح کے جس میں بیان کی ہی جنہیں سئلہ میں حضر میں بیان کی ہی جنہیں سئلہ میں حضر میں کی داویوں سنے کم دمین بی ہدایات فاعنی شریح کے جس میں بیان کی ہی جنہیں سئلہ میں حضر مقررکیا تنفا ۔

# الوموسى العري سے نام

ابد موسنی اشعری کوا بک غیر عرب لونڈی لیسند کھی اور دہ اسے خریدیا جا میتے سکتھے ، اکفول نے اس باب میں خلیفہ سے مشور دکیا تو میر فرمان آیا :

" اِس قوم کی عورتوں کی لونڈی من رکھو (رادی نے یہ نہیں تبایا کہ بیکس قوم کی عورتیں تھیں) کیوں کہ یہ زنا کو عار نہیں سمجھتیں۔ خدا نے شرم دحیا ان کے چہروں سے ایسی کینچ لی ہے جیسے کتوں سے، بہتر ہے کہ تم کوئی عرب لونڈی خرید لو، وہ تم کو دل سے جا ہے گی ادر سی گئن سے بچول کی دسکھ کھال کی دیکھ کھا کہی کرنے گی ہے۔

به ارساداوی نے بدنہ بنایا کہ ابو موسی کومشورہ کی کیا صرورت آن بڑی تھی ، کیا وہ ایک جائز اور رائیوسٹ میں طرمیں بھی خلیفہ کی اجازت ومشورہ کے سخاج ستھے۔ (ابن عساکر -کنزالماں ۱۲۸۲)

# ١٥١- الوموسلى اشعرى سية نام

وبل كاخط حسن بصرى في سيان كيا ب:-

« سال میں ایک دن الیا مقرر کرلو جب خزان میں ایک درسم کک ندرہے اور اس کا فرش بائکل صاحت موجائے۔ تاکہ خداکو معلوم موک میں نے ہر حق دار کا حق اوا کر دیا ہے ۔ (ابن سعدد ابن عسکر کنزالوں ابر ۱۹)

# ١٥٩- ابوموسى اشعرى سے نام

حدزت عرکا برسب سے مشہور خط ہے جوادب ، فقدا در قانون کی بہت سی کتا ہوں بین نقل ہوا ہے۔ اس میں انصاحت اور نصل مقدمات کے کیو منیا دی اصول بیان ہوتے میں اور قباس و اجتہادی اجازت دی گئی ہے۔ اس کوایک دوسری اہمیت یہ حاصل ہے کہ بہ حصرت عربی شایرہ سے مستندا ودکم سے کم شتہ خط ہے ۔ اس کارا دی بیان کرتا ہے کہ ابو موسی نے حصرت عربی کے دو سارے دا سلے جوان کو بھیجے گئے ہے اس کا را دی بیان کرتا ہے کہ ابو موسی نے حضرت عربی ایر کردہ اسلے جوان کو بھیجے گئے ہے استمام سے جع کر لئے تھے ادر مرتے و تدت اپنے بیٹے ابو گردہ رحج کے تامنی کو تاکید کی تھی کرا کھیں اور محفوظ رکھیں ۔ را دی نے بہ خط ابو گردہ کے باس د یکھے اور ذیل کا خط اس کو اتنا لیسند آبا کاس نے نقل کر لیا۔

شارح بع البلاغة اورمصنعت به ينالأرب في كلمعاب كريد اسلابوموسلى كوءاق كاعنى کی حیثیت سے بھیجا گیا تھاا ور قدیم مصنفوں میں ابن ا نفقیہ صاحب کیا ب البلدان نے بھی ابوریکی کو لصرہ وا قاصنی بتلایا ہے لیکن برائے مان مشکل ہے کیوں کا اکثررا دی اور مورخ ابوموسی کے عرب گورز مونے کی خردیتے میں ۔ اس خط کے جتنے سنے سے کی نظ سے گذرہے میں اُن سب میں لفظى دمعنوى اختلات موجود سے اليكن باختلات كيوسى خط كے ساتھ مخصوص نہيں ، ء بي كى كونى رانی تصنیف اللہ کروہ خورمصنع کے بائد کی ہو، اس سے ضلی نہیں۔ یہ اختلاف براس الرجیر میں بونا عزوری ہے جوردایت ولنے کی گودمیں پردان چرھابو، اس اختلات کی دھرمی تو کا تبول کی کھول جوک اور فعلت مرقی ہے اور کھی اُن کے در را دیوں کے تصرفات ۔ یہ اختلات حدت م کان تمام خطوط می امیں کم کہیں زیادہ موجود ہے جس کے ایک سے زیادہ استحیس خطار رکت ارباب قلم كوببت محبوب تقاء اس الحاس كے نسنے بدت میں ، گرمبرے بیش نظائسنوں میں کوتی وركعي بالك ايك سي نهي - كهي اختلات كم بي كبي زياده ، كهي نفظي المتلات زياده وي ا در کہیں معنوی ۔ تاہم خطاکا میں ترحصہ ہر حکم شتہ کے سے ۔ علاوہ بریں اکتر شخول میں سیسے نفظ الار محطيمي جن كامغبوم متعين كرنا اورسياق وسياق سعان كاربط قائم كرنا دشوار ما وحالا سع يتوهين دومر ماننول مين ان كى عبد اليد مغظا ورجيايى سلة من بن سدمغبوم وردبط كالمشنى سان بوجاتی ہے۔ میں مفرس تنخدسے ترجر کیا ہے اس کی اعمال عبارت میں کردی ہے ، کہ فاری کور كالميح مرجع معلوم رسيه- عبدالله امبرامینین عمرکی طرت سے عبدالله بن قبس کو سلام علیک دامنح مبوکه فصل مقدمات (انصاف) ایک اسم فرلعند ہے جس کو ہرزمان میں لوگ انجام دیتے رہے ہیں۔

"أَمَّا لَجُلُ فَإِنَّ الْقَصَاءَ فَرِيْضِهُ مَخَلَقٌ وَسُنَّهُ مُتَّلَعَةً "

(۲) جب کوئی مقدمہ متمارے پاس آئے تو اس کے تمام بہلوؤں کو ایھی طرح سمجھوا در جب صبح فیصلہ تم کو سوجھ جائے تو اس کو نا فذہبی کردو کیوں کہ ذبائی فیصلہ ہے سود ہے جب تک اس کو عملًا نافذ مذکیا جائے۔ سفا ہم ہُ اُدُا اُدُلِیَ اِسَّدَ کَ اَنْ اَنْفَعُ اَنْکُا اُنْکُو اَنْ اَفْدُ مذکیا جائے۔ سفا ہم ہُ اُدُا اُدُلِیَ اِسِّدَ کَ اَنْ اَنْکُ اَنْکُ اِسْکُ اَنْ اَنْدُ مذکیا جائے۔ سفا ہم ہُ اُدُلِی اِسْکُ اَنْ اِنْدُ اَدُلِی اِسْکُ اِنْ اِنْکُ اِسْکُ اِنْکُ اِسْکُ اِنْکُ اَنْکُ اِسْکُ اِنْکُ انْکُ اِنْکُ اِنْکُلُولُ اِنْکُولُ اِنْکُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُ اِنْکُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُولُ اِنْکُولُ اِنْکُ اِنْکُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُولُ اِنْکُلُولُ الِنُولُ اِنُولُ اِنْکُلُولُ اِنْکُولُ اِنُولُ اِنِنِیْ اِنْکُولُ

اس سے تسم لی جستے.

" ٱلْبَيْنَةُ عَلَى مِن " ذَي وَأُنْبِسُ عِي مِن الْكُرَ .

رہ، مسلمانوں کے درمیان صلح کران جانز ہے بشرطیکہ اس سے اسلام کا کوئی قانون نہ ٹوٹے۔

" والتَّهُ يُحَ يُرُنِينَ الْمُسْمِينِ إِنَّ صُلْعًا حَرَّم حَلَالٌ اَوْ اَحَلُ حَرَّامًا "
(٢) الرُيْم آج كوئي فيصل كرو أور بيد مين اس سع بهتر فيصل تم كو

(ع) خوب خوب غور كرد اس مقدم يرجو تمارے دل ميں خلس بيدا كئة بيو اور حس كا عل قرآن اور سفت مين تم كو نه ملے۔ " أَلْفُهُمْ أَلَهُمْ أَلَهُمْ فِي يَحْمِلِمُ فِي وَسَرُدِ قَالِمَا النَّسَ فِي اللَّهَا بِ وَلا السَّتِي " (٨) اليب مسائل كو خوب الجهي طرح ذبن تشبن كردجن ميس كوتي « وج مشاہرت » موجود ہو ادر قیاس و اجتہاد سے کام ہو۔ " نَحَرُ أَعْرِفِ الْأَمْدُلُ وَأَلَّا مُهَاهُ وَقِسَ الْمُورَ بِعِنْ إِيهُ - ا رو، كوئى سنخص ار اين دعوے كو البت كرف يا كواه فرامم كرنے كے کے مہدت ماننگے تو اس کو مہدت دو اور اگر وہ گواہ بیش کردے تو اس کا حق ولوا دو ورنہ اس کے خلات فیصلہ کرو، الیبا کرنے سے علم وستم کی سیابی دور میو کی اور فرنقین کے لئے اعراض کا موقع ند رہے گا۔ و وَأَجْعَلُ لَمْ الدَّعَى حَقَّاعَ لِهِ \* وُ دِينَهُ مِن يَهُ أَن اللَّهُ مِن الْحُقُولِيِّهِ مَا أَحَدُ فَ مِعَقِّمِ وَإِلَّا وَحُهُمَ عَسُرُ لَقَضَاءَ مِهِ تَدِيثَ أَجِي مَعَى وَأَمْكُمُ

دا، ہر مسلمان کو گواہی وینے کا حق ہے اِلا یہ کہ کسی سنگین جرم ہیں کو گزوں کی سنرا معیکست جیکا جو یا حجوثی شہا دست کے لیتے بدنام ہو چیکا ہو یا آردہ آلاد کردہ سے تو اس پر خلط آقاکی طرئٹ اپنے کو منسوب کرنے یا خلط حسب

نسب تبانے کا الزام ہو۔ تھاری جمی بر اعالبوں (کی سزا) کا معاملہ خدا کے باتھ سب بنانے کا الزام ہو۔ تھاری جمی بر اعالبوں (کی سزا) کا معاملہ خدا کے باتھ سب ، دنیا میں تانونی سزا سے بہنے کے لئے اُس نے گواہی اور حلف فردکا قرار دیا سبے ۔

" أَلْسُلُونَ عُلُولُ لَبُضُهُم عَلَى لَعِضِ الْآعَلُودِ أَلَى حَيْ اَوْ تَحَلَّمُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ زُوس أو ظِنْما فِي وَلَاءٍ أَوْلَسَبِ، فَإِنَّ اللّهُ قَلْ نَوَكَى مِنكُمُ السَّرَاقُرُودِ وَإَ عَنَالُهُ بِالْبِينَا بِ وَأَلاَءُ مَانٍ -

البنيان والنبيين - جاحفرمه، تستنده برمه، العلام الموقنين - ابن القيم مصره الراء -21،

اعظام الموقنين - ابن القيم مصره الراء -21،

شرح بنج البلاغ - ابن الى العديد المعر، سر ۱۱۹،

کال - مبرد الميزك مختله م الرو،

بناية الدرب - تؤيرى المصر المسال م الروه المراه المهالة المراه المراه

دانطني، دې ۱۲/۱۵، تفنت الايترمر، ۱۸/۸۰ - ۲۸

ِ زَادَ الحَفَارِ - شَاه ولى النَّهُ ، بربلى ٢ م١٩١ ، كنزالُعال مِتَعَى بربان يورى ، جدداً باد (خطاكا بيُرْصِ ٣ م ١٢٨١ - مبسوط - منرسى ، معر، ١١ / ١٠ مستارتم ایک فی الزلوة اند الله مستاریم این الزلوة الد جناب مرزامی پوست معاصب استان علی مرزامی معالیه رام بورد بویی ما - ولال کی تنفیح به میلی راسی کی تنفیح بستای دلیل کی تنفیح بستای دلیل کی تنفیح بستای دلیل کی تنفیح

(۲)

تلیک کے رکن زکوہ ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ سٹرتمانی باربرادایگی زکوہ کے سیسلے میں فرما آ ہے۔

" وأتواالنكوة "

اور " ایتار" باوین کے نعلی کا امتثال "موتی نه" کوشی " مرتی به "کامالک بنا بغیر متصور نہیں ہوسکتا جیسا کہ کا شاتی نے برائع صنا نع میں کہا ہے "الایتاء هوالتملیك"

کیول کورد دیا " متوری برومفعول ہے جس میں مفعول اول" بیبی موتی به"اور مفعول تانی سفعول تانی سفعور نہیں ہوسکتا بعنی مفعول تانی سفعوں نانی سفعور نہیں ہوسکتا بعنی در تشین موتی به "کا اپنی ملکست سے جدا کرنا در" موتی به "کی ملکست میں متنقل کرنا بار موتی در" موتی به "کی ملکست میں متنقل کرنا بار موتی در" موتی به "کوشی " موتی به "کا مالک بنا دینیا به

يدايك بدبهي حقيقت معنى اررواضح بالذات جيد دوا ورددكا جار مبزايار وج كأتسم

بسادین بونا دراس کے اپنے وضوح د جلاکی بنا برا بنی صحت کے لئے کسی شوت و بربان
کی مختاج بہیں ہے ہرانسان جے اسٹر تبارک د تعالیٰ نے ادنی اسٹور کبی عطاکیا ہے دہ اس حقیقت تابتہ کا مغرف ہے دارس دوشن حقیقت کی صحت بیں شک دشہر کرنے والے کی صحت بہوش و اس میں خود اُسے شک د شبہر منظی منظر اولیٰ میں گذر حکی ہے۔
دیواس میں خود اُسے شک دشہر مونے لگتا ہے اس کی تفصیل مقدم اولیٰ میں گذر حکی ہے۔
مگراصلاحی صاحب اس حقیقت تابتہ کے شوت بر کھی معرب اور اگر منطق شوت والیم مدر میں اور اگر منطق شوت والیم اس میں حقیقت کو تسیدم کرنے برا مادہ نہیں یہ اپنے اس سلسلیل میں اس کے میں اور ان کا بہدلا اعتراض ہے ہے۔
اعتراض ہے ہے۔

" سی توشین کا بنارا در تصدق کے اعظی انظی حقق کے اعظی اس میں توشیق کا مفہوم بھی شاس مروجاتا ہے،
سیکن اس میں بہت کچے دخل قریز ادر سیاق سیاق کو جوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان الفاظ کے انداد
ملیک کا مفہوم داخل بوا درجب یہ ہو نے جائیں تو تمیک کا مفہوم ان کے اندرسے آ ہے۔ یہ ان کے اندان سے اندرسے آ ہے۔ یہ اندرسے اندرسے آ ہے۔ یہ اندرسے آ ہے اندرسے آ ہے۔ یہ اندرسے آ ہے۔

آ گے میل کر فرماتے میں

"ورزمين " آيان هم الكتاب " (اورم فان كوكاب دى) ادر " آين داور وا"
را درم في داوركوز بورعطى) بي مي تميك كامغبوم دن يرب كا عالان كوان مي اوراس طرح
من بي شي را متر لات مي تمليك كمغبوم كوئى شرنبي سيد"

سیکن پرسنسطه محن اور قدت نی ابید پیهیات ہے جیا کہ نقد مرّا ولی میں بالتفصیل کہا گیا ہے۔ اس کی مزید تو نینیج بہ ہے۔

> محرہ بالااعتراض کے سیسے میں تین تنقیمیں قائم مہوتی میں۔ زل، آیا ایتار کے مصدان میں تملیک کامفہوم شامل ہے۔

انب الريقي (ل) مجواب بات مي بعد أنبه هدادكاب وفيرس

من ترجان القرآن بعد من و مشالع من العنا مدن

تهيك كامفهوم كيول تبي لياجأنا-

رج) آیا ایار کے مسداق میں تمدیک مفہوم لینے کے لئے قرمیا اور میاق سباق

کی ماجت ہے۔

تنقيع دو کي تين شقيس بي

رن ایت رکے عدران میں ملیک بعد مفہوم بھی میں شامل نہیں عبوتا رسلب کی کے اطور پر) کئیں اس کا کوئی تاکل نہیں ۔ اطور پر) کئین اس کا کوئی تاکل نہیں ۔

رال این کے مصداق میں تعلیک کامفہوم سبینہ یا نفعی ٹس ہونا ہے زایجا ب گل کے اطور ر) ہم کھی اس کے مدعی ہنیں میں -

راال اینار کے منعد ق میں تمبیب کا مقهوم تھی شامل موقا سے اور کھی نہیں۔ یہ فیما بین متفق علیہ ہے جی شیاصل ہی صاحب جی کہتے ہیں۔

"اس مِن توتبه بنین کرایت را در تصدق کے الفاظ میں این جگر نملیک کا مفہوم بھی ت ال موجانا ہے !" پس بیسطے باباک "اند ، کے ایب سے زیادہ مدلول میں ایک وہ بس میں تملیک کام فہوم

بھی شاس مون مے اور دوسرے وہ جہال بنامہم ت س نہیں ہوتا۔

لبداب عرف بأرمورتين س

رای باتو سینه " این مختلف مقاسیم کی تبیر کے واصطر سرا کیا کے ستے علی دعلی و علی و اسطے سرا کیا ہے۔ بتداء اوضع عبواہے ، اس عمورت میں رُہ مشترک " ہو ؟ ۔

(۱۱) یا ایک معنی میں منہ دک برگیبا اور دومرے منی میں مستعمل ہے بلااس ہات کے مرد لول معنول میں کوئی منا سبت مہوء اس صورت میں وہ ' مرتجل '' ہوگا۔

( الله ) با ایک معنی میں متر دک مرد گیا وردوسرے معنی میں تعمل ہے سرو دنول معنول

بن كوئى مناسبت بها اس عدورت بين ده معقول " بوگا -

(vi) ما جب من من کے لئے وہ ابتداءً وصنع موالت اس مر مجمستنم ہے سردوسر سے منی کی -

کے لئے بھی جس کے داسطے رہ دفت نہیں ہوا تھامستعمل ہے تو پہلے منی میں وہ حقیقت مہوا اور دومرے منی میں «مجاز»

جيا سنج علامه بمارى في مسلم التبوت مي لكما م

" وهوان نعد دمعاه فان وضع نكل ابتداءٌ فه شترك والأفان توك استعاله في الاول ونقل احداث في الماسبة في في الاول دنقل و الاعتبقة وعاذ "

را اب اگرانیا دایی فی تعت معانی مین مشترک " ب تو تا بت کرن را بے گاک ادر دور الا نواد ) بین است کرن برے گاک ا " ده این افراد نمسکا فی محدد دکو علی سبیل البیل متنادل ہے " (فرالا نواد) بعنی " مرسر مدلول کے لئے ابتداء وصنع جواسے "

میکن برخص جانتا ہے کہ ایتار "یا" دیا" انسل میں ایک جیز کا قیمد دوسرے کوئنتق کرف کے لئے وقتی بوا ہے۔ جو تعلیات کو تعتقیٰ ہے ذکا س مقہوم کی تبیر کے لئے جو انفیال انداب اسیں مقد ہے کیون کو الین "اور اوران وینا" ان فی معاشرے کی اس مغزل این ستعل نقاجب کو انسانی فرین کتاب اور بالحقوق کتاب الہی کے تصورات سے آشنا مزموا قعا۔ بعد میں جب وہ آسمانی کتاب کے نسور سے آشنا موا اور جب اسے اس ملتف اور بیجیدہ مقہم سے آشنا کرنے کی مزورت بلوئی کہ :۔

وكتاب الى كي تعليمات سے الله في معاشره مستفيد بيو، "

تر س مفہوم کی تعبیر کے لئے ' ایک م " ہی کا نفظ منتخب کی گیا اصل منی میں اور اسس نئے معنی میں دھ مناسبت ' انتفاع ' ہے۔

 منے برافقطان متعددا ستعالات میں "مشترک، نہیں ہے۔

نندوه «منترک این تین مراد کے لئے ،وال می کا محماج بوتا ہے اوراس کا عکم اس و تک میں موجا ، میں موجا ، میں کہ متو قفت رمین موجا ، میں خالب ارائے سے اس کا ایک معنی مترج زمین موجا ، حب کہ فورالاقوا رمیں ہے ۔

والمبدا العلى غير قطى يه العمل مه على العقل الفيط الفيط المعلى به يه العمل به يه العمل به يه العمل مه العمل مه على العمل مه على العمل مه على العمل الفيط المعلى الفيط المعلى المعلى العمل المعلى العمل المعلى العمل الع

ولا لا سابی ر ۱۰ بین بریات آبی ہے کیوں کہ ۱۰ سے کیوں کہ ۱۰ س مفہدم اول نظری بین میں تعین موج ۱۰ ہے یہ سنیز در آس کا علم قطعی موڑا ہے !

بین ، بت مهواکه ، بیار ، این فیمیمه استه راستانی ، مشترک ، کی حیثیت نیمی کفت اسی طرح در اینار ، منقول یا مرحل بهی نهی بیت کیبول که بیاس معنی میں بھی تنعمل ہے جس میں شدیک کا مقدم شامل ہے اوران میں بی جہاں یا مفہوم شامل نہیں مبترہ ۔ مذا یک عنی میں منہ وک اوستان ل مبرول میں حالانکه منقان و مرتحل کی شه طاولیس بر ہے کہ نفط بنے بیلے معنی میں مرتوک موگیا مہو۔

ابدُ اجب به الفظ من مشترك جد منقول اور نه متي تواب س محقيقت ومجازمون متعنى موكيا. بنيز ابنار اكم منقول بامرتجل مبون كانوكونى سوال بن ببدا أبس موت بال والا معملات بعد توصدت اس المرس كر منقول بامرتجل مبون كانوكونى سوال بن ببدا أبس موت بال والا موسكتا بعد توصدت اس المرس كر بيشنزك به بنا بك مجدّ حقيقت اورد وسرى مجد مجاز و تورد و كرد و كر

مولسيد: -

سالمجازا ولى من الاستراك مجمل عليه عند الترود . لان المجر أغد بالاستقراء وان الاستراك من المراد يجرف الباز وان الاستراك من المراد يجرف الباز وان الاستراك من المراد يجرف الباز الديس المناطب عند القرد بقع المدود ونها على المقيدة

پس "ایتار" کے مصداق میں تملیک کا مغیوم شامل ہے اوروہ اصل دینے میں اسی کے سائے میں واقع اور اس دینے میں اسی کے سائے میں نوسے ہوا تھ ۔ بیاس باب میں اعسل ہے لیکن کھی توسی المعنی اور کھی ملتف اور بیجید دیا ہے کی تعبیر کے لئے بھی اسے استعمال کیا جہ اسے۔

ردب الميد الرائزة " من المين حقيقى عنى من مواسد الرد المينا المائلة المينا المائلة المينا المائلة المينا المائلة المين المين

رج) "اید دان ده معنی تملیک میں حقیقت ہا در حقیقت کے مراد مینے میں کسی قربینہ بات کا دخل نہیں میں تر بینہ بات کی مارد سینے میں کسی قربینہ بات کا دخل نہیں مین قربینی مارد کینے میں میواکرتی ہے بسلم للبوت کی تقربی کی تقربی کا دھی کا دیا گاند کی کے اوپر گذر کی کی انداز کی کا دوپر گذر کی کے اوپر گذر کی کے اوپر گذر کی کے اوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کے دوپر گذر کی کا دوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کے دوپر کی کی کے دوپر گذر کی کے دوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کا دوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کی کا دوپر گذر کی کا دوپر کی کا دوپر کی کا دوپر کا دو

"اذبیدل نی غرب مدانقه به عید رای نجار) و دونها علی احقیقة " س التحب تک من قرقی و اولی ما سینی می این مانی کے اور قرید یا سیاتی سات کا دونا بیا سات سیات کا دونا در قرید یا سیات سیات کا دونا در الانوار میں ہے :-

« ومنى اسكن اسمل بها سقط المجاذ "

بال ببد دلالت عادت ، دلالت عقط ، دراست معنی ، دلالت محل کلام اور میاق نظم سے معنی تقیقی کالید معتذر عرب کے آوجی تھی معنی متر وک کردئے جائیں گے جائیں گے جائیں گے بہتر کے اور می ایک معنی لئے جائیں گے بہتر کے بہتر کا لفظ حقیقاً مستعمل میرگا تو تمدیک صرور مراد میرگی اور بین کا شانی نے بدا کے صنا لئے میں کہا ہے کہ در

له مسلم البوت لبهاري عسكا علااول

«والايتاءهوالتمليك»

اس سلسله مین اصلاحی صاحب کو دوا عراع اورمی-

ا ولا: - قرآن مین جهال کهین بعی " اتو "اندر یو" یا " تصده خو" و غیره کیالفاظائے میں دران میں جہال کہیں بھی " اتو "اندر کو اور مسرقہ دو - سارا زور صدقه اور زکوۃ اواکرنے دراس متبادر مفہوم ان الفاظ کا صرف بھی ہے کہ زکوۃ دوا در صدفہ دو - سارا زور صدقه اور زکوۃ اواکرنے پر ہے اس سے بحث نہیں کہ براوائیگی تدبیک فقیری شکل میں جو یا سی اور کل میں - بیجیز" آتو ا " بر ہے اس میں بویات کی میں کہ براوائیگی تدبیک فقیری شکل میں جو یا سی اور کل میں - بیجیز" آتو ا " اور " فقد میں قوا" کے انفاظ سے نہیں اسکاتی "

اس اعتراض كودرا تشد بندنے كے لئے مخصوص طفر بيانداز ميں فرمات ميں :سبيني آبيت (فات مالواو الله موا الصلوه و الو الذكوة لحفلوا سبينهم) ميں الشرات الله
به بنا، يه ممثال بے كذر لود كى ادا يكى كے بعدان سے تعرض مُذكيا با كے يا يہ بنانا جا مِتنا ہے كتاب
الك يہ ممليك فقير نظرين ان كا بيج بيار جيوال جائے ؟

س اعتراض کاجواب تميسري دليل كےسلسلے ميں ديا جائے گا۔

ٹانیا:۔" برلفظ ( والدس دورون مد الواد مدورجلة "كاتیار) مندرهم قران بن تمدیک اجماع کے لئے بمی متمل بواہے ؟

اس اعتراعن کا بتواب دوسری دلیل کے سلسلمیں آرہا ہے کیا احجما ہوتا کہ صدری صاحب دان اس کی مثالیں بھی وسے دیتے اور

> رم) برسی دفناحت فره دیندکه تنیک اجتماعی " سیدان کی کیام ادب تاکر جواب میں آسانی موجاتی ۔

#### دوسرى دلىل كى تنتقع

ہ۔ تملیک کے رکن زکوۃ ہونے کی دومری ولیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زکوۃ کوصدتہ کے امریک ہے موسوم کیا ہے اورصدقہ کی حقیقت نقرکوہ ال صدقہ کا مالک بنا دینا ہے مبیدا کہ بن الم من کے لیے ترجان القرائن عبر مہم مائنے کے ایفنا کے ایفنا کے رہان القرائن عبر مہم مائنے کے ایفنا کے ا

نتح القديرس لكما ہے

" التمليك وهوالركن ون الله تعالى سماها صلى قد وجفيقة الصافحة تمليك الملامن الفقيرة

برا بک معروت حقیقت برس می سک دشیر کی گنجائش نہیں ہے مگراصلای صاحب کو اس میں میں دواع راض میں -

ادلًا: - دبی جو" الابتاء هوالقلدات "كے سلسلے من الفوں نے كيا ہے۔ اس كاجواب بالتفصيل بيلي دليل كي تنقع كے سلسلے مي گذر جيئا ہے۔

تا بنیا: - تصدق تا مطلب مختلف طرفقول سے انترکی راہ بن اور غربا رکی ہمبود کے امول سے انترکی راہ بن اور غربا رکی ہمبود کے امول سی انترکی کے ساتھ بنا مال خرب کرنا ہے تین انطاس نے کہ تملیک فقر ہمویا نہوی است مطور پر است مے عراض انفول نے الابتاء هو التقلیات اسکے سلسلیں ہم کیا تفا اگرچ مبہم طور پر است معظ و معیدی وارن بن بوتون ما انو او قلود بھے و دجید اکا ایتاء ) مندوم کر آن بی ایک ابتاء کا ایتاء ) مندوم کر آن بی ایتا کی مندوم کر آن بی ایک ایتاء کا ایتاء ) مندوم کر آن بی ایتا کی کے لئے بنی سندی موا ہے یا

زارهٔ کی دعوت دی زلقره ۱۳ در سی ایبار الاه کو بعودی راسخین فی العلم کی عذاب لیم سے شرط منجات کا جزد تبایا گیا دلفاء ۱۹۳۳)

اسعام نے اپنی کی زندگی میں الفاق نی سبیل القد کی خصوصیت ہے تھیں ہے ہوتی ہے اسلام سے ایستہ سلام سے اپنی کی زندگی میں الفاق نی سبیل القد کی خصوصیت ہوتی تھی اور اسی تنا سہ سے میں تیزوب ہوتی تھی اور اسی تنا سہ بے خی مذہوم ہو ہوتی تھی اور اسی تنا سہ بخی مذہوم ہوتی تھی اور میں سنان کی نولین خی مذہوم ہوت تا اور مرم بن سنان کی نولین میں کہنا ہے ہم

 لئے اس نے ختلف انداز میں اس ملک صف الطہ کو اپنے متبین کے مزاج میں راسنے کرتے کے سے اتھیں الفاق في سبيل الله كي ترغيب دي (تحل ٥٤، ابراميم ١٣١، روم ٣٩)

يدمسك كا اخلاقي ببلو بيسكن مراخلاتي مكركا ايك فانوني مظريمي جواكرا ب على زندگي ي مسلمانول كى ندج ن محفوظ تقى ندمال - وهنظم جمّاعى زندگى كے سكون مست محردم سكتے ادران يرشاعت دین کے لیےزمادہ سے زیادہ قربانی عزوری تھی۔ دوی القرانی مساکین اور ابن السبیل کے حقوق کی ا دائیگی داجب بھی زاسرار ۲۶، روم دس اس کے علادہ سکین و خرومین کا حق بعی اُن کے مال میں نابت تفاد ذار مات ۱۹، معارج ۲۸، غرض اُن پر فرمن کف که حاجات صرور میر سے زائد مال كوراد خدامين صرف كردين جناسج تفسيرات حديمين ب :-

ونسشاونت مدد آید فود فی معد ادراوگ آید دریافت کرتے بی کا کیا تریم کری توفراد سيج العفريني فضل وبقاباجس كامطلب یہ ہے کہ خرج کر دجو تھاری حاجات اسلیہ سے یک رب در مزخرج كردده جس كى تهبيل حاجت بادر خردك ركعو تفرون بس سوائے مفلاد عزورى ما کے .... اور ابتدائے اسلام میں قوت عزوی كسور بقايا ورنفس كوصدة كردينا فرض انقا معركة زكوة يصمنسوخ مؤلبا اورجاليسوال حقدمالي مقرب اصيسا كتفسيرسيني وزابدي ومدارك بي

اى العصلى العقوام مضرعت فللمناجة ولاسفقوام متعاجو اليه ورخمسكوا سوى قدرها في لييوت وكال الممثل والعضلون السوة في الدل لاسلام الحريضاً مع سنيخ بالمثن المركزوه ويفرد ربع العشوبي أمال كد الخطيلتي والمهدى والمأدك

رائدا تامري سعالي اسى طرح الوالقاسم ممنة التكريف" الناسخ والمنسوخ " ميس لكهاسيم-" قوم غدى يد عمودات ماذ الميعقوب أل العند \_ وه منى العفو الفضل من المال ود المت أساسة معان و يتن ميهم الركوة إد كان للإنسان مالا يمسلومن

درهم اوقیمتم من ادر هب و بیت دق یمایی و قدر قیس میسلات تدینه مدن و فال آخرون ان کان من اهل زیریت از رح ف و عدرانه امره دران بسکو مربقیتهم حولاً و منصد عوا می ای و در نام من اللی بدی به امسال ما منون ته بومه و متبصد ف مربقی فنسی داست عیانهم فاهر دانی بدی به امسال ما منون و متبصر ف مربقی فنسی داست عیانهم فاهر دانی بدول این می ایر هب و اعصه از اسال می ایرون در این و میشارد این می در هم فنکوری اللی هدی میشرون در در و می ایرون در ایرون در این می در می می در این می در می می در می ایرون می در می در می می در می می در می می در می در می می در می می در می می در می در می در می می در می در می در می می در می در می در می در می می در می می می در می در می در می در می می در می در می می در در می در می در می در می می در می در می در می در می در می می در می در

سیکن جب مدیند منوره آگر سلد بول کواجه عی زندگی کا سکون نصیب بدوالوز کواة اورانها قی نسبیل استر کی اخلاقی اور قونی نیشبین شعین کی گئیس بر شد میں ، لفاق فی بدیل ستر کی ایک کم سے کم مقدار مرع شرے کے افق دی استحکام کے میش نظر عنیا ربر فرعن کردی گئی جوز کواق ہے۔ اس سے زائد لوج المتدالکر کم (تطوع) وہ جو جی اور جس طرح خرج کرن جا ہیں ان کی رہے اور موالد ید پر جھجوار دیا گیا اول الذکر کا نام زکواة اور صدقہ ہے اور شی الذکر کا انفاق فی سبیل اللہ اول الذکر کا نام زکواة اور صدقہ ہے اور شی الذکر کا انفاق فی سبیل اللہ اول الذکر کے وجو ہے کومنسوخ کردیا جنا شیح صفر ندی کرم اللہ وجہد لکر میکا قول ہے۔ اول الذکر کے وجو ہے کومنسوخ کردیا جنا شیح صفر ندی کرم اللہ وجہد لکر میکا قول ہے۔

#### سيحد كيونال سارة

باایتهدانفاق فی سیل انشراب بنی مردموس کا احقیاری دصف تنفا را نفال ۱۰ تجرات ۱۵)
اسی پرتفوی دفوران اُنثروی کا مدار تفاریة ۱۰ آل عمران ۱۳۱، رعد ۲۲، ج ۲۵ بنانی قرآن مرطرح سے مؤمنین کواس کی ترقیب دتیا ہے (نفره ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، آل عران ۱۳۱، نسار ۱۳۱ مرطرح سے مؤمنین کواس کی ترقیب دتیا ہے (نفره ۱۳۱ ، ۱۳۲ ، آل عران ۱۳۱، نسار ۱۳۱ مرطرح سے مؤمنین کواس کی ترقیب دتیا ہے دربوہ ۱۳۱ ، مرکز کراً تفیس ده اُس کا بعیب مدام کا مراس کا بعیب مدام کا مراس کا بعیب مدام کا مرکز کراً تفیس ده اُس کا بعیب مدام کا مرکز کرا دیا ہے (لقرہ 196 ، عدیدے) منا فقون ۱۰)

انفاق في سبيل ستركى اقل مقدار مفروصنه زكوة بعد ليكن اس كى كماحقه سجا أورى بعى

بردنیکوکاری کا جزر ہے ( لقرہ عدا ، عدد ، نور عصر ، مدہ ۵۵ ، توب الم)

لیکن بہ تؤرکواۃ مفردصنہ کی اضلاتی جنیت ہے اُس کی تانونی جبنیت ہے کددہ اسلامی معاشر سے ادراسلامی نظام کے لئے ریڑھ کی بڑی کا درجہ رکھتی ہے اور اسی لئے قرآن اُسے شرچ این معاشر سے اور اسی لئے قرآن اُسے شرچ این میں محسوب کرتا ہے اور اس کے لنزام کے بعد ہی ایک نس نا سلامی براور میں داخل ہوسکت ہے زنوب ان اسی معاور اس کے لنزام کے بعد ہی ایک نس نا سلامی براور دیتا ہے ( لقرہ ہوسکت ہے زنوب ان اسی سے اسی میں دن سے اس کے قانونی وجوب پر زور دیتا ہے ( لقرہ میں دن سے اس کے قانونی وجوب پر زور دیتا ہے ( لقرہ میں دن سے اسی کے قانونی وجوب پر زور دیتا ہے ( لقرہ میں دن سے اسی کے قانونی وجوب پر زور دیتا ہے ( لقرہ میں دن سے اسی کے قانونی وجوب پر زور دیتا ہے ( لقرہ میں دن سے اسی میں میں دن سے د

مریزمنورہ میں اجتماعی زندگی کی مبیس کے کھیوری عوصد گذر نے کے بعد زکوہ ذون کی گئی حبس کا مقتصد میں شریعے کے مشترکام کے منے دولت کی ایک معقول مساوی تقسیم کا انتظام کیا تھا جس کے فلسف کو اسم بن جرایہ طوری کی طرح اورکسی نے نہیں سمجہا ، تیاصنی ابن العربی نے کہاہے

وم وبهرالمفصودلدن فهيرانطه ي فالدول الصارفة لسالخرة السهد

إولسين سية الإسيراء ، سيتكام مد وابن لدو سيري صفاوه

اسى طرح شمس الائمة السنة على في مار لمبسوط مين كب به كذركوة ما ونف كالمقصد اغنام محتلج "اور سد غلته المختاج " به ب

ا و المعمود المدر المقلو وريمايدور سال المحدد الماهيمة المهر

و سو سخ دروال صده

، وران وجوب الركه لامواسه المقراء ين المعادية )

لان ما هو مستود - هو سالحده المحتاج عل متصل عدر بينا ملادا

م وقبل بدر ال المنقصود عداء المعتاس : المسوم عزم تال منا

«الإنزي أن الله تعالى دارارا صاف باوصاف تسيّعت الحاجة فعرف ال المقعلة

[المعبوط للسرى جرومًا في عدلا ]

سلخلة المحتاج ي

الارهن الحصول المقصودبه وهوأعنام المحتاج

لہذا سماج کے نادارطبقہ کا کم سے کم حق (زکوۃ) اغذار کے ال میں ناست گرداناگیا بھر مستم سے جب كر زكاة شرعاً فرض بونى نزول أيت و الما الدين و الفاق ما المكارة ما الله الله الله المعي الكل رسى بوليكن مؤخر الذكرةيت كرزول في مصارب زكوة كرسا توسائد اس كے طراق اداكو بي تعين كردياكدادا ئے ذكرة كى يحيل تمليك فقركي مقتصى ہے درادشاد بنوى نے منصر منعملاً جلکہ تولاً ہی اس کی توضیح کردی ۔ اس کی تفصیل آ گے آرہی ہے۔

(باتی آئنده)

علمام اللبام اورعربي مدرسون سيح لتحشان لأرتحفه

مختلف خصوصیتوں کے لحاظ سے تفسیر مظہری " تفسید کی تمام کتابوں میں بہترین مجی كى سے بكد معبن حيثيتوں سے اپنى شال نہيں ركھتى ، يرحقيقت ہے داس عظيمات ن تفسير كے بعاد كمليفيركي عنرودمت بهيس وسمى سامام وقت قاعني ثنا رالته صاحب وحدّ التهعليه كي كمالات كايد عجيب غربيب المود سے -

اس بيعثال كما ب كايور بعد ملك عيل ايك قلى نسخهي وستياب بونا وشوارتها بشكر بحريرسول كى عدد جهد كے بعد آج سم اس لايق من كاس مقرك كذا يا على تداع بوردرة عدان كسكس تمام علدين زيورطع سعدارا ستدمومكي مي -بارم كركليد : سجلداول سات دوي عبلدتاني مات رديد - جدة ست الدوي مدرون عدر والم طدخامس سات دوید و جلدمادس آکاروید و جلدمان سات دوید و جداران سات دوید جلد اس با بخروبے - جلدعا شربا بخ رو ہے - بدیکائل - ا جلد جھیا سٹھ رو ہے۔ رعابتی سا تھ رو ہے -

# عهرعتيق ووسطني كافن تعميب

از

(جاب يوسف كال صاحب بخارى ايم الم)

برملک و توم کی تہذیب و ثقافتی زندگی جن اجزائے ترکیبی سے مرتب دشکل مہوتی ہے دہ دراصل اس ملک دقوم کے علوم د ننون ہی ہوتے ہیں۔ بہی علوم د فنون علی و قومی خیالات راحسات حذمات ، رجانات ، جماليات كاعكس موتيمي - ان بي سيدتوم ووطن كي ذم في ارتقار كايتر علما ہے ادران ہی کی دراطت سے میں طرزمعاشرت ادب ، موسقی ،مصوری ادر فن تعمیر کے معائب ومحاسن نظراً تيمي عردج وزوال كاسباب معلوم موتيمي - فوى وملكى زندكى كے "ار کنی مطالعیس تابال مردستی ہے۔ مندوستان می علم وفن کا ایک مرکز عالی ہے۔ نی نقط نظر سے مِندوستان كالمِهَ دومرے مالك سے كسى صورت سے كم نہيں۔ ازُدِقْتِ نظر سے كام لياجاتے تومندك يسطول طويل ملك بن تبير منفركية من جداكا دخرو تدن سطيمي جهال محلف خدانول نه مدوت و كيخ اعد حقول رائي مكوتين قايمكي رسيرون اوام مختلف كوشول سے دارد بوش ادريها ب كى مرزمين كوميدان كارزار سالاحتى كايني حكومتين قايم كر يحريبي كى جور بي-خصوعيرت كرما مدكوند المجيل اور درا والمقائ حيثيت رضى من اور مروني تومي آديد الوجيء كشان، بهن المسعمان اور الكريزة ابل ذكر مي - برالك قوم ورفالذان في الناسف المك طرزد تدن کی کی سی سے جدا کا منظر نیں اور روشی قایم کیں اِن فرہ اُرد وَں فے دم مردم، و تنون اطع لى مرزى مي جوش وسرگرى سے كام لياجس كے نتيج ميں نحسف دورول ميں مختلف اسكول قائم ہوے جواسی نی دعلی صوصیات میں ایک دوسرے سے متازید خارم و فنون در اصاب کا كاستكم بي جنت بنطقا بدكم ادسه أبا إجاد في جانب دار موكس مرتك يك وسي نوسی اوران کورنا اورخصوصا قدیم عمادات بل بند به سنترک ترک میں جو فرقد دارا تقیقی کند دراصل تمام عوم دفون اورخصوصا قدیم عمادات بل بند به سنترک ترک میں جو فرقد دارا تقیقی کند جیں اس موضوع میں بھارا تعلق صرت بهند وستان کے بن تعیر سے جیجو فون لطبع کا ایک ہم بخد ہیں اس موضوع میں بھارا تعلق صرت بهند وستان کے بن تعیر سے جیجو فون لطبع کا ایک ہم بخد ہیں اور مرا یک نے اپنے اپنے جوا گان طرز کی عماد تیں تعمیر کا ایک تحد کے خود ایک ہی فائدان کے محملات بود شاہوں کے طرز تعمیر میں نہیاں فرق لفرا تا بنا ہوں کے طرز تعمیر میں جین کو تو سین کے خود سے بند سان ایسے وسیع ملک میں بھیدوں جدا گان طرز تعمیر موجود میں جن کے خوست بند میں میں میں میں موجود میں جن کے خوست بند کی موجود میں جن کے خوست بند و میں میں موجود میں جن کے خوست بند و میں میں موجود میں میں موجود میں موجود میں اور وہن تو بالے میں موجود موجود موجود موجود موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود موجود موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود موجود موجود میں موجود میں موجود موجود موجود موجود میں موجود میں موجود موجود میں موجود میں موجود میں موجود موجود موجود موجود موجود موجود موجود میں موجود موجود موجود موجود میں موجود موجود موجود میں موجود میں موجود مو

دا) بده عهد (منه تا قبل سیخ تاسته که کند) د۲) جین عهد (منتهدت م تاست فی تک)

رس، کشان عبدیونا بیول کی آمراور آن کے فیام حکومت سے کا ندصار فن تعبری بیلی صدر سے با بیوس صدی تک بنیا دیڑی ۔ سے با بیوس صدی تک بنیا دیڑی ۔

دوسرا جالوکے یا دسط مندروسنان سے سنسات تک جاری رہ ۔ اور تمیار جنوبی مبند کا طرز تعمیر منان سے سعائے تک مل ہے ۔ اس انوی جنوبی مندکے

عهد دسطی می اسلامی فن تعیر ملتا ہے سلمان فرا زوا ... این سام معنوح قوم کے ملزاتعیر این سیس معنوح قوم کے ملزاتعیر این دعربی مخلوط طرز تعیر ساتھ لائے بہاں انتیں معنوح قوم کے ملزاتعیر اور کاریج دن سے سابقہ پڑا اور اس جدید طرزی آمیزش سے ایک جدا گانہ طرزیمیر کی بنیاد پڑنا ترجم میزی جومی اور ارزیسیم میزی جومی اور ارزیسیم میزی جومی اور ارزیسیم

كرسكتے ہيں۔

۱ ر سلاطین دبی کاطرز تعمیر-۲ به شابان مغلیه کافن تعمیر-

س صوبائی صومتوں کے جدا گانظرز۔

سلاطین دبی کافن تعمیر ساوالی تا سلامانی بک ملتا ہے بددور کھی کئی ذیلی طرزوں پر منقسم موجا آ ہے جس میں غلام خاندان (سلوالی سے سومانی)

دى خلى رئوسائة تاسلام ، تعلق (سلام سالام مسيد (سلام المائة) ميد (سلام المائة) الملامائة المرتباط المر

١- ابتدائي مغليه طرزتيمير (ملاهاية تا يحللنه)

م - شابان سوربه كافن تعبري اسى دوري شادكياجانا بر (منكاماء تا 2001ء)

(۳) شاہجہانی دورا ورفن تعمیر کا معراج کمال سیالات تا شفالی آخری مغلب دورا در فن تعمیر کا زوال (شفالی تا شفالی)

ربم) صوبائی عکومتوں کےط زِتعیاری فایال خصوصیات درمقامی امقیازات کے ساتھ علی و علی و نظراً تے میں برصوبائی حکومت نے مفامی طرز کی سر برستی میں حصہ لیا اور اپنی جدست میزی كا شوت د كر مراكا مخصوعيات قايم كردي جوابك دوسرے متازنظر تي بين ان صوبائي طرزول مين ملتان منتفعة تا منتقلة ، نبكال (منتقلة تاستقلة) كجراب سنتقلة تاستقلة مالوه (مستلائة تاسنتائة)، شرقي ياجونبود (ستكلة تاستهلة)، كشمير (ستكليمًا ستام) خاندىس (سىنىكلەت سنىكلىك) ، دىن (سىنىملىك سىنىلىك) بىمنى طرزاسى دىنى فن تعميرس شامل بيحس كازمان محسلا احتاها ويربط وابني ايراني وعهدوسطى كي يوروس خصوصيات کے انے ممتاز ہے ہمنی حکومت کے دوال یدر مونے کے بعد بیجا پور کے عادل (منوب اور تا محالات) بیدر کے برید شامی رحمت الله الموالالة ) لونکنٹرہ کے قطب شامی رسادان المحالات المحملالة ) ، احد تگرکے نظام شاہی در مصلات تاسیلاتی ادر برار کے عادشاہی در مصلات تا میں داری سلاطین نے فن تعمیر میں برمت سی تبدیلیا رئیں اور نی نی روشیں اکالیں خی کدا بہد ہی خاندان کے مختلف فرمازداؤل نے جدا گان طرز اختیار کئے جن کے لئے تفصیلی دید تیقی مطالعہ کی صردرت ہے اس کے علاوہ میسور (سلاماء تا عومائی) اور اور صد (سندائی سنواع) کے طرز تھی نایاں خصوصیات کے مالک ہیں ہ

منادرتری -

ویسے تونی تعیر کا تعلق ہرا سے عارت سے ہے جے انسانی ہا تعول نے بنایا ہے لیکن اس
د مت ہمیں ان عادات سے بحث ہے جن می فئی کاظ در کھا گیا ہے د قت کی دفار کے ساتھ ساتھ فن تعیر کی ترتی کرتا گیا اور عادتوں میں ہددی حسن و زاکت بیدا ہوتی چی گی برا شیا و لین انسانی دہائی گاہیں قدرتی غادوں اور بہاڑ کے دامنوں تک محدود تھیں لیکن یہ انبیل تاریخ کا زمانہ ہے عدید حقیقات کی دوسے مهندد ستان میں فئی تعیر کی داستان وا دی سندھ کی تہذیب شروع ہوتی ہے دہنجد دو اور شرتیہ کے عنلوں میں علاق کی صفر میت میں اینٹول کی تعیر ضدہ چند عادات برا مدہوئی ہم ہیں ان عادات میں کچورہ نشی مکانات، اعاطے ، علا کی تھی اور عظیم تھام و تیرہ تا ہی میں ہو باسل سادہ اور نقش و نگا اور اکر اکثری و زیبائش سے معاد میں ، لیکن اس تہذمیب ہیں فرہبی درگ کی عاد تول کا بہانا دقت طلب ہے گو اس سلسلہ میں جند مساعی کی جا جگی میں ہو ہے سود ہیں باقاعات تاریخی کا خطسے فی تعمیر کا تران تعریر مساعی کی جا جگی میں ہو ہے سود ہیں باقاعات تاریخی کا خطسے فی تعمیر کا تران تعریر میں ہوئے۔

تاریخی کا خطسے فی تعمیر کا زمانہ بدھ عہدے شردع ہوتا ہے بدھ عبد کائن تعریر میں ہوئے میں میں۔

تاریخی کی کا خلسے فی تعمیر کا زمانہ بدھ عہدے شردع ہوتا ہے بدھ عبد کائن تعریر میں کیا ہوئے۔

تک نظر آتا ہے اس کی دقیمیں میں۔

ا - جِانوں کوتراش کربنائے ہوئے مندر۔

۲- معولی طریقی بنی مونی عادتی چنان کوتراش کربنات بید مندرون میں جنان کے سامنے صرف ایک بیردنی دروازہ مونا کھا اور بقیہ تنیہ اور نقش دیکاراندرونی تعمیر میں ہوتے سخصان مندروں میں سنگ تراشی کے سامتہ ساتھ جو سکاری می ہوتی تقی تقریر جا بجا لکڑی کا منفیس اور دل کش معلوم ہوتا ہے اندرونی تو کھٹوں اور تعبوں برنقش دیکار مہوتے تقط دروائی تو کھٹوں اور تعبوں برنقش دیکار مہوتے تقط دروائی تو کھٹوں کو بست اور تعبیر نفست مدر داور خدار مہوتا ہے اندرونی تو کھٹوں اور تعبور جبید (مندر) چٹانوں کو بست اور تعبیر نفسوص کردیا جاتا تھائی تراش کر سناتے گئے میں ان مندروں میں ایک حقد عبادت کے لئے محقوص کردیا جاتا تھائی کے علادہ اس عہد کی تعبیر اس مورد کی تعبیر موئی تھیں کے علادہ اس عہد کی تعبیر اور کھٹو اور کھٹو اور کھٹو وی کے لئے تعبیر موئی تھیں فالقامی برحد ذہر سے خوال اور مولئے تعلیم وی کی تعلیم موئی تھیں فالقامی برحد ذہر سے خوال اور مولئے تعلیم وی کی کے لئے تعبیر موئی تھیں فالقامی برحد ذہر سے خوال اور مولئے تو اور کھٹو اور کھکٹو واور کھٹو وی کے لئے تعبیر موئی تھیں فالقامی برحد ذہر سے خوال اور مولئے تو اور کھٹو واور کھکٹو و

ده) دبار (فانقابی) به فانقابی کشرت سے اورا دبور - ادر برسردا - جزیرهٔ انکابی موجود می -

 کے حتی کہ دیوار کا بہت کم حصد اوائش درسیائش اورنقش ونگارسے خالی محبور ا جانا تھا جینی فن تعمیر میں جینیوں کے ماحول کی پوری جھلک موجو دسے جینیوں کے خاص مندر کوہ آبو المبتنیا گرنار ، گوالیار ، ساردی ا در کھجورا ہومیں ملتے میں -

پوئابنوں کے قیام حکومت سے مندی ہونانی طرزی مبیا دیری جیے گا نہ حارفی تعیراور
گا نہ حاراً رسٹ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے کشال خاندان کے عہد حکومت میں اس فن نے
مایاں ترتی کی عربہ قسم کے چونے اور بلا شرکا استمال ، ہوناتی ، بجول بیپول کی نقش و تکاری ۔
گوتم مدھ کے مجسوں کی ابتداء اور اِن میں اعصاء ولیاس کی قصیلی نائش مہندی ہونانی طرزک میں مندوں میں مربح وحدور شکل کی جائے عیادت ہال میں جانے کے لئے متعدوم میں اس کی معارفی کے شاد و اس کی خاص میان کی مجال کو معی و طرز کی مزیال خصوصیات میں اور جال گرم می کے ستوب اور خانقا میں این فنی خصوصیات کے لئے مشدومیات کے

شالی مندر کے مندروں میں ستونوں کی مدد کے بغیر خطی نبکالی وعنع سے منتی مہوئی دروا زے کی طرف لداد دار دار تهات ملتی ہے۔ بخصوصیت جنوبی مندر کے مندروں سے متاز کردتی ہے۔ جالیے طرزامين فخصوص انداز كمصل عضعن ميئ شالى وحبوبي طرزول كى أميزش سعايك عاسكول مبياد ثيرى ليكن اسى كرسا تقد ساته حالوكيدط فرست اين الفاردى بينيت كولعي فابم ركعاا وراس كي خوجود كوزائل ما موت ديا - اس مين مندرول كاستاره نمانقت وه بي جوجنو في طرز هي نهين ملياً اورجنو بي طرزس جو كو مقرى ريادِمانا) كادر كادرم سرى ملتى سے ده دوسر مطرزوں ميں بنس مائى عالى ، شمالی مند کے مندر، اڑسید، عبویور، کنارک ، مکن ناتھ، دھردر، جندردتی، بارولی وراددھے يورس طيقين خصوصًا مجونية وركامندرمسي نفيس الاعلى بيئ وسط مبند كم مندردلي امير ببلور، سومناته ، اور طابير كي مندر شهور مي يبنوني طرز مي بهاد لي يور، اليورا، تبخور درا تنویی، کبیرام ، اور نارمتری کے منا درمعروف می شهری فن تعمیری محلات ، قبری اوراسنان کھا ملے من درماؤں برخصوصاً گنگا جنا کے کنرول براشنان گھاٹ ورقبری ہی جوتی میں۔ اتنان گھاڈ میں چڑھنے کے سے متعدد سیرصیاں اور مربع بامستطیل شکل کے متھ ہے ہوئے ملتے میں بہانے کے لیدرمین اور سُواری وغیرہ ان معمول میں ہوجا باٹ میں مسنول موتے میں

إسلام كانظام مساجب واسلام كانظام مساجب والمعنفين منابعت والمعنفين

نظام مساجر کے تمام گوشوں پرایک جامع اور کم آل کتاب جس بی محدوں سے متعلق ہم مذوری مسائل پراس نداز سے بحث کی گئے ہے کا انڈ تعالے کے ان گرول کے خترام ، اسمیت، عظرت اورا فا دیت کا نقشہ انتھوں ہیں سماجا تا ہے۔ کتاب کا جو تعارف انتقاب نئی "کے عنوال سے عظرت اورا فا دیت کا نقشہ انتھوں میں سماجی گیلائی شنے کرا ما ہے وہ بھی پڑے سنے کے دائن ہے فا منس عصر مولانا مناظرات ما طاحت گیلائی شنے کرا ما ہے وہ بھی پڑے سنے کے دائن ہے کتاب کی پوری خصوص تیوں کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی موسکتا ہے ، تبلینی جامتول کے تقاملہ کے لئے برکتاب کی پوری خصوص تیے ، نبد برنجی موسکتا ہے ، تبلینی جامتول کے تقاملہ کے لئے برکتاب میں ماری کا مواس کا ماری کے تقاملہ کے لئے برکتاب میں کا میاب رہم کا کام دے گی۔ تقطعہ ۲۰۰۰ میں ان میں کا میاب قبرت کے ، نبد برنجی ان میں کا اندازہ میں ان میں کا اندازہ میں ان میں کا اندازہ میں کا میاب رہم کا کام دے گی۔ تقطعہ ۲۰۰۰ کے اندازہ میں کا میاب رہم کا کام دے گی۔ تقطعہ ۲۰۰۰ کے اندازہ میں کا میں کا میاب رہم کا کام دے گی۔ تقطعہ ۲۰۰۰ کا دو اندازہ میں کا میاب و تبدیل کی میں کا میاب و اندازہ میں کا میاب رہم کا کام دے گی۔ تقطعہ ۲۰۰۰ کی میں کا میاب و تبدیل کی کامیاب و تبدیل کا میں کا کاری کی کامیاب رہم کا کام دے گی۔ تقطعہ ۲۰۰۰ کی کامیاب و تبدیل کا میں کا میاب کی کامیاب کی کامیاب کے کتاب کا کامیاب کی کامیاب کامیاب کامیاب کامیاب کی کامیاب کامیاب کی کامیاب

#### متركب بابري

1

(جاب محدرهم مساحب دموی)

(1-)

اِس وقت تک میر سے چند طرفدا رہائے قلد پر قبیدہ میر سے چند طرفدا رہائے قلد پر قبیدہ اسے مبیدے متھے۔ انھیں امید کھی کہ میں بہنچوں کا ۔ لبکن دشمنوں نے اس امید پر کہ خان والیس جلے جائیں گے باہے کا قلعہ ذہر دستی تھیں لیا۔

رے اموں میرے دیمن افال کے افلاق واطوارسب ایجے ہے۔ سکن سباہ گری اور مرداری
سے ب گئے گی المیت نقی اس وقت ایک بنزل می آگے بر معرجاتے تو بے اڑے
کھٹرے ملک ہاتھ آ جا تا خان نے دشمنوں کی پُرفریب باتوں میں تعینس کرصلے کی بات جیت
مشردع کردی اور خواج ابوا لمکارم اور مبک طب کرچنیل کا بڑا مجائی مقاادران ونول خان کے بال
دیوان خانے کا دار وغ مخف سفیر ب کر مجھے دیا۔

دشمنوں نے بنے ہجاؤکے لئے تھوٹی بچی ہائیں بنائیں اورخان کوا ور بہج والوں کور شوت د بنی منظور کرلی -خان نے اُسے مان لیاا ورزہ والیس جلے گئے۔

مرے سائتی عجے بھوڈیکے جوامرارا ورسیابی میر سے ساتھ تھے۔ان میں سے زبادہ کے گھر بارانوبان میں تھے جب دہ اندجان مسل کرنے سے مابوس مو کئے توجھوٹے بڑے امرا را درسیا ہمیوں میں سے تقریبا سات آٹھ سوا دمی مجھے جھوڈ کر طے گئے۔

جواً مراء گئے اُن میں علی درونش بیگ - علی مزید توجین محد با فربیگ - شنخ عبدالله ایشنگ آغادرمیرم لاغری شامل متھے ۔ چندجان شار المبرے مس تھ المجھے بڑے تھر بیادوسو سے زیادہ اور تین سوسے کم آدمی رہ گئے۔ ان میں قاسم بیگ قومین ۔ ونس لاغری ۔ ابراہیم ساردی منیکسٹے ۔ شیرم طفائی اور شیڈیم قراء افرایس سے بھے اور الل خدمت میں سے بیرشاہ قومین ۔ سید قاسم الشک آغاجلائر۔ قاسم عجب بھردوت علی ورست طفائی ، مبشہ ۔ خدا بیروی نشان بردارمنل ۔ یارک طفائی ۔ سلطان تی ۔ بابا تلی پر برب

مری آنہ در میں آباد کیا۔ میری والدہ ، میری مانی ، اور میر ہے اسا تفیوں کے اہل وعیال کومیر ہے ہاں میں خبند جبار کیا۔ میری مانی ، اور میر ہے سا تفیوں کے اہل وعیال کومیر ہے ہاں خبند بھیج دبا گیا دہ رمصن ن کا دہمین ہمنے وہمی گذارا۔

میرسرتندی ورد اسلطان محدود فال کے باس بی بھی است مدد ما تی میرسرتند ویا نے اسلطان محدود فال مے اسلطان محدوفال اوراحد مبلک کو بائے جید برار فوج سمیت سمرتند برجھ کے لئے مقرر کیا۔
دروہ خود مجی اورا متیہ کک گیا ۔ میں دہاں فان سے طلا ۔ اور بارا بناتی کی وا ہسے سمرتند میلا سلطان محدفاں اوراحد مبلک اس سے بہلے ہی دو سری وا ہسے بارا بلاتی ہنچ کے کتے ۔

من بورك بلاق كى فرف سے بشكر اربين بويارايا قي ايك براشهراورومال كے حاكم كى

دیام کاہ ہے۔

ناکامی اور والیسی استطان محداور احربیگ نے خیرسنی کوشید نی خال تغیر از پینچ گیا ہے اوراس نے

تیرازا ورنیراز کے اس بوس کے دیہات کو لوٹ لیا ہے۔ یسن کروہ النے بیلے گئے۔

مجیوراً میں بھی نجندوالیں موا۔

الشقندي سلطنت حاصل كرف كاعزم بوا درملك كيرى كادعوى بوتو دوايك وفعه ناكام ريني سے

مه میریم قرابیگ نه محدی مبشر که نشر فا حجندا افات والا-نه مدن شاه ، افر سیاب کی نسل می ایک زبرد ست بادت و گردا م مکن جطناتی سی طفال تا مصمنسوب مو-

دل کو اورا نہیں جاتا ۔ اندجان لینے کا اوارہ کھا۔ اس سے میں خان سے مدد لینے تا شقندگیا۔ شاہ کم اور دوسر سے عزیزوں سے سے مہوئے سات آکھ برس موجکے تھے اسی پہانے ان سے بھی ملاقا ہوگا۔ اندوز کی نتج ایندون بعد خان نے میں مدد کے لئے سیدمحد مرزاد و قلت، ایوب بیگ چک اوال میں نارین کو سات آٹھ سو فوج سمیت میرے سائے بھیجا۔

اس كمك ساته من خير بينيا - اورفورا بى نسوخ برحمد كرتے بل ديا بيو خير سے تميں ميں دور ہے ۔ كنديا وام كو بائيں طرف جيورا - اور واتوں وات واہ طے كركے نسوخ جا بہنيا - ميں دور ہے ۔ كنديا وام كو بائيں طرف جيورا - اور واتوں وات واہ طے كركے نسوخ جا بہنيا - اور سٹر حياں نگا كر جائك من برقبعند كرايا -

المنظر المراد الما المراد الما الموسم مقا السوخ من خراد الدين كا ايك فاعل تسم موتى ہے اس كواليك المراد كي الم الموق من المراد ورت معلى المراد و المرد و المرد

ان کی بات ہے متی دہاں کھیم نیا اور قلعے کو مضبوط کرنا ہے کا دکھا۔ اس کے ہم خجبذ ہے گئے۔
خسد ہو ذہب اسی سال خسٹوش و نے بائسنغر مرزا کوس تھے کے فوج کشی کی اور جفا نیان پہنچ کردور ا خسد ہو ذہب اسی سال خسٹوش و نے بائسنغر مرزا کوس تھے لے کو فوج کشی کی اور جفا نیان پہنچ کردور ا خریقے سے سعود مرتبا کے باس ایم کی کھیجا کے آڈ ہم تم مل کرہم قند پرجملہ کرمی اور سم قند ہا تھ آجا ہے تو تم میں سے ایک مرزا سم قند میں اور دومر احصاد میں دہے

مسود كيبردن مرام سعون مسعود مزاكى فوج ادراً مرارمسياس سعيدول كقه

اس برضی کی وجربہتی کہ شخ عبدالمتد برلاس حبب بالسقفر مرز اسے باس مسلطان مسود مرز اسکے باس سے مسلطان مسود مرز اسکے ماں گیا تو س سبب کہ وہ مرز کا خسیر تھا۔ اس کی بڑی خاط تو اصنع بوئی ۔ حسار جبوتی من را سکے ماں گیا تو سست تھی ۔ چربی س کی تنواہ میں ہا ررو سے مقر کی اورخشلان کا تمام و کما ل علاقہ اسے علیہ شوتی نافی تقی کا کند ترکی میں گاؤں کو کہتے میں علیہ شوتی نافی تقی کا کند ترکی میں گاؤں کو کہتے میں کے مزر تو بدائی سوتی نافی تقی کا کند ترکی میں گاؤں کو کہتے میں کے مزار تو ب ن کا میں کو شہر میں ۔ یہ بدخت ال میں یک شہر ہے ۔ وہال کے گوڑ سے بہت شہر میں ۔ یہ بدخت ال میں یک شہر ہے ۔ وہال کے گوڑ سے بہت شہر میں ۔

ختلان ، سلطان مسعود مرزا كي بهت سامرا را ورطاز مول كوان كى جاگيراور تنخواه من ديا جا جيكا تقاع جيدات من رتبعند كرليا مادراس كيدد ذول بيشي مسعود مرزاكي منركار مين مالك د مختار بن سكن م

لوگ جوبردل بو گئے تھے وہ مجاگ مجاگ کر اِلسّتفرمزا کے باس جانے لگے۔

خدر فرصارت بنا اِخسروشاہ اور اِلسّتفرمزا نے سلطان مسود مرزاکورُوزی با بین کر کے خاص کر دیا اور کیا گئے جا نیان سے جل کر صعار برحملہ کردیا ۔ اور علی بھیے اُسٹے جین لیا ۔

مسود نے بھاگ کان کائی اُسٹی اِسلطان مسود مرزا شہر کے بامرلیکن اُس کے قریب ہی ایک ٹی میں تھا۔
اس می کواس کے باب نے بنایا تھا ۔ اور اس کانام دولت مرلب ۔ مرزا دباں سے قلعے میں نہی جن سکا شخ جداللہ برلاس سے سکا شخ جداللہ برلاس سے سکا شخ جداللہ برلاس سے بھی گئے اور آبوا ہے کی طوف سے ہوتا ہوا سلطان حسین مرزا کے باس جبا گیا۔

میں کو میں اور کی کی طوف سے ہوتا ہوا سلطان حسین مرزا کے باس جبا گیا۔

خسرد کی ہندیات اور آبوا ہے کی طوف سے ہوتا ہوا سلطان حسین مرزا کے باس جبا گیا۔

خسرد کی ہندیات اور کی کو دے دیا ۔

جیوٹے مجائی ولی کو دے دیا ۔

ہی خرار محل ای بی مردن ابدر خدو شاہ بنے لینے جلا۔

بهلے اینے ایک مروار نظریہا در کوئن جارم ار فوج کے ساتھ کمنے کی طرف دوار کیا بھے جار دوز لبدیا لسنتغرم زاکو ہے کرخود ہی بہنچ گیا۔ اور کمنے کو گھر لیا۔

رہے میں ایرا ہیم سین مرزا اور سلطان سین مرزا کے اکثرام ارموجود تھے۔ دینان پر مطالاادان خرد شاہ نے اپنے حیوٹے بھائی ولی کو ایک ٹر سے لشکر کے ساتھ شیر عان پر حمند کرنے اوراس کے آس باس کے علاقے کو تب ہ دیرباد کرنے ہیجا۔ ولی گیا سیکن فریب ہینچ جانے کے
با وجود شیرغان پر محلد دکر سکا۔

ا بوبلج ، اکودریا برقبادین کے ازبردیا ل استربورداست کے خواسان کا یک شہرے کے تبدینان برع کامغرابات

جول فدول بی اوث مار اس کے ساتھ جو لوگ تھے۔ اُن کو جول زودک میں بیسنے والی قوموں کو لوشنے مار نے کے لئے بھی اِسف والی قوموں کو لوشنے مار نے کے لئے بھی اِسف الفوس نے جوک زودک میں لوٹ مار کی ۔ تقریبا ایک لاکھ سے زیادہ بکرمایں اور تین مزار اور دنٹ ان کے ماتھ لگے۔

نفریبادر کی دوت اخسروت ہجس زمانے میں بلنخ کو گھیرے پڑا تھا اس نے ایک دن اپنے سروا رانطریا کوس کا ذکراد پر مبروا ہے بلنے کے اس باس کی نہر میں تو ٹرنے در ن کا یاتی خواب کرنے ہوگا ۔

سنان حسین دزاکاایک مردار تنگیددی بیردی سیان جی تقاده مراسی آدمیول کے ما تھا ندر سے انکلاا ورنظر بیادر سے مقابلا کرکے سے ذریرکر لیا۔ اوراس کا مرکاٹ کر قلع بنے گیا حقیقت یہ ہے کہ اس نے بڑی بہا دری کی اور نمایاں کام انجام دیا۔

سلعه خسین و و سنون اسی برس سلطان حسین مرزانے و والنون ادغون اوراس کے بیٹے شاہ کے منا بلے منا باتھ بر ملکیا۔

دوالنون نے اپنی نوکی بدیع اراں مرزاکو دسے دی تھی۔ اور دو لؤل ہاب بیٹے مرز کے ملازم ہار کریاغی مروک تھے۔ ملازم ہار کریاغی مو گئے تھے۔

سنطان سین درا فلد سبت برجا آترا -اس وقت مرزا کے سکرمین ان جا قعط برگیا۔ معول سے سک اگر شکر: الے دہاں سے مجا گئے برتل کئے ۔ گر تیسے کے دروغہ نے قلعہ توالے کردیا -

قنعين جوانج تقاده اسے لے كرخ اسان علے كئے۔

ملہ نے رسی سنجل میں تو مان اور جارک لکھا ہے سکہ نسست کا تلویمیت کے بایش کھارہ پر ذعین واور کے بنچے کی طاف واقعہ مدر

عِلَاكِيا - اس لے اس كے بلتے اور آم اروليرمو كئے اورمكتی كرتے لگے ـ سلطان حسين مردا في المين بين عرضين مرزاكي بغاوت دباني عابى وه استرآبا وكاهاكم تفا-اوروباں باغی برگیا تف محدد لی بیک سخت ایک زیردمت لشکریم چندا وار کے جملے کے لئے بھیجا۔ اور خود اسک انتین کے مفام ریم ا۔ ماب منتے كا حملے اس موقع برمديع از مال مرزا وردوالنون كا بيت شاه بيك نوج كشى كركے سلان حسين مرزا كى بے خبرى ميں دفقة اس كے مربر جاد عملے۔ معلى حسن كورد فينج كئ حسن الفاق سيط سى دورمعطان مسعود مرزا بينح كيا جوحسار كحوكرسلط حسین مرزا کے پاس جارہا تھا۔ اور سی دن وہ کشکر کمی والیس آگیا جواسترآ ہوگی تھا۔ اس سے بدیع لزماں مزااورف دبیگ سامن موتے ہی بے الاے کھڑے کھا گے۔ سعدن سين في موكونورا ملطان سين وزا استفان مسعود وز ما اهم ملاورس كواني بيني سيمنسوب كرف كي عزت تعبى وربهت زماره لطف عناست كابرتا وكباء بق نے بہ کا بالی جن نیاں خملہ شاہ کا جھڑ و کھا گا داس سے پہلے سلطان حسین ورا کا اور تفاراس کے بہکانے سے مسود م زخواس ن دعقہ ا بہان بارتکل کیا ۔ اورسلطان سیب فرا سے بے زخصیت ہوئے خسہ وشاہ کے یاس جلاگیا۔ خرائيوب فربن اخسة شاه نے ياكستغرم زاكو حصار سع بلاب تقاء ك سازش النامى دنول الغ بيك مزا كابيا ميدال شاه مزا باي ماعى موكر بزاره جلا گیا - اور این بے اعتد ابول کی برونت رہاں بھی مذ طیرسکا ، ور شمہ : تا ہ کے یاس جا اکبا ۔ له بدمقام م من كريب سع - سه سلعان حين كى س الله كانام كليد بلم عقاء وديا بنده سط بركم كين سعاق مسعود كيك رافية طار وداى سعمتموس مونى ميكن شادى وبوس وهلى ما کی مفی شائلی مسبود نے بہت کوسٹس کے ۔ بین س سے بٹی ڈی دینے سے کارکردیا سٹرون بٹرو نے کہ ہے کہ شادی بوگئی لیکن : بمنگنی کوت دی محیا۔ اضیں سخت خدہ فہی بدوئی ماس رد کی ک ت ، ی مدخو ج ت بولی بوسیدعه کی سنل میں سے بھا۔ سے اسخ میگ مرزا رسالطان عمر شنخ مرزائے عبد بیور میں سے تعالی درہ بی اليارشاه تقاء بعض بے عقل لوگوں کا ارارہ تھا کہ تینوں شہزادوں کو تسل کرکے خسٹر شاہ کو بادشاہ بناج نیکن پیراس حرکت کو مصلحت کے خلاف جہا۔

مسن کو اندهاکردیا ایکن سلطان مسعود مرز اکو جیے خسروشاہ نے بچے سابالا تھا۔ اور جس کا وہ استاد تق اس تک حرام نے نشتر سے اندهاکرا دیا۔ اس جند دوزہ دنیا کے لئے جس نے داس کے ساتھ وہاکی اور مذکسی اور کے ساتھ وفاکر سے گی۔

ا نرع اسود افرر اسعود مرز کے چیند دود موشر کے بعائی ، غربی اور فیق اسے کعیش کے گئے تاکہ سلطان علی مزا کے باس سے قند ہے جائی لیکن کیش دائے ہی اس کے قتل کے در ہے ہوئے اس کے زوکیش سے جاگئے ہی اس کے تاکہ سلطان شعین مرز ا کے باس جلے گئے ہی سلطان شعین مرز ا کے باس جلے گئے ہی فیرور بعدت احقیقات بہ ہے کہ جو آ دمی انسی بری حرکت کر ہے اور ا لیسے جرم کام تکب ہو۔ اس برقیامت کی لوت کر باور الیسے جرم کام تکب ہو۔ اس برقیامت کی لوت کر برائی رہے گئی ۔

ہو! دمی ضروشاہ کے لیے افعال سنے اور اس پرنیسنت ہی بھیجے کا ۔اورحس آدمی کوان مغلب پرلیست کرتے ہوئے ترصنے گا اس کو تھی تعدنت اوسی دا رجا نے گا۔ مندوکی ادخاہ سازی اس ناز میا مرکت کے بعد ایک سنفرمز اکو یا دشاہ بنا یا اور حصار بھیج دیا۔ میل اور مزاکو با میال بھی ناز مدد کار کے طور پر سیدی مل کوسن تھ کیا۔

#### رمنائے قرآن

اسلام دور بغیرات مصلعے بینام کی صداقت کو مجھنے کے لئے انداز کی ہے بالال جدید کتا ہے۔ جون میں طور پرنجی سلم اور بین اور انگریزی تعلیم یافتہ اسماب کے لئے تھی گئے ہے۔ حدید ایر لیٹن ۔ قیرت ایک روبیہ

### عروج وزوال سيحاللي قوانين

اند (جن ب مولوی محد تقی صاحب المینی)

(1-)

رسول التدى بيان كرده | رسول الترسى الدعليدوسلم يحصب جاعب كي تشكيل كي كتى اس كاريك ايك مثال سامبرك ايك فعل صبروتجس كاعلى ساعلى نموز كقا مطلومي بي صبرها بليس عزم مقام کی دها حت مطاقت می عقو تاریخ انسا بیت کے دہ تمونے میں جوکسی ایک زندگی کے اندراس طرح کمی بنیں جمع موے میں اس جو عن کے سبرد استقامت کا اڑعلی جدد جد میں کتنا اورکس حیثیت سے ظاہر موتما تھ اس کو آینے ایک مثال کے ذرایواس طرح سمجہایا تھا فرص كرداً بك شخص كوكام كرفيد دالون كي تعاش بيداس في كام كي نوعيت اور محنت مے میش نظر وقت اور مردوری مقرر کردی ہے اور دن کوئین حصفوں می تقسیم کردیا ہے (ا) میسے سے دو پہرتک (۱) دو بہرسے عصر تک (۳) عصر سے مغرب نک۔ بید واتعوں میں کام مرف و لول کی خردوری ایک ایک قداط ہے اور تمیسر مصحف میں کام کرتے دالوں کی مردوری دو دو قیراط ہے بینے عقیمیں وقت کانی دینے کے باوجود مردور ایک قبراط ہے اور دوسر ہے میں نیا کے لحاظ سے وقت کم اور دورری برابر ہے اور قب ہے میں وقت سے کمار رزودری دوگن ہے - مزدوری اور وقت کا یہ تفاوت مزدورول کی سعاحیت اوركاركردكى كى نوعيت كى بنارير بيدوردكام ليقراك كى أخرمي سب برايرمي اورمس كوايك می من من دوری دیتے کے لئے وہ تیارہے ۔ پھر آئیے اس منال کو کھول کربیان کیا اور فرہ یا که پیلے حصة میں کا م کرنے والے بہودی میں اور دوسر سے میں عیب فی اور تنسیر سے میں سان میں ۔ البخاری از مشکوۃ

جِنا سِجِ دِنياف ان مَينول كواب ليف مقام يراسى طرح دركها جس طرح رسول الله ف اس مثال میں ان کا نقت کھینیا ہے کھرجب حالات بدل گئے اور مرامک نے اپنا اپنا مقام تھوڑ دباتونتا بج كابدل جانالازمي امر تصار

تواصى إلصير على اتواصى بالصير" مين خود صير كرف كسا تقرآنين مين ايك وومر كو مدردی دامداد کے صبر کی عقین اور ترغیب مرا دہے ترغیب صبر کے باد سے مام طور ہے سائة! بك ومرب كو برمهومًا ب كرجب كونى فردمها مب دمشكلات سعدوحار مبومًا ب تواسم كم مبرك تلقين مراد ہے جو عى سائقى دياتى صب و شات كى ملقين كرتے ميں ايٹرى جوئى كا فدور لكا ديتے بيراكين بهان تكسس كاعملى ممدردى ورامرا وكاتعلق سيحيتيت واستطاعت كما وجواس كے ليے كوئى نہيں تيار برون سيئة و ان حكيم بن مركى زندگى كانقشىت كرا سے اس مي اس صورت ال كى تطعاً كني يش بني جرملك وه اس كومنا فقت سع تعبير كرة بيد - بدال بيلي على بمدردى وامداد سے ایماس کے بعد صبر کی ترخیب تلقین حبیب کدورج ذیل آیتوں سے بی صیفت نامت موتی ہے

فرداقات مدعد بقاوم در شما مرده (دی بونی نفتول کے تکریس) گھائی سے ن گذرا اے بیغیراً ب کومعوم بیما گھائی سے گذرتے سے میری کے مرادے ؟ میری مرادیہ ہے کہ کسی کی کرد كالمجيندا حيرانا مجوك قرامت دار متيم ورخاك آلود مسكين كو كما فأكلاما كيراس كے بعدودان لوگول میں سے موجوا کان لاتے اور آبس میں ابک دوسرے کو صبر کی اور حم کی تھین کی جو۔

العقبة فالتسرقبة اواطفه في يوه وى مسخبة بالدد مقرية اومسكينًّ دامترية تُحرَكات منالذين امنوا وتواصوا بالصبروتواصوا بالموحمة

بهان یا همی امداد وغم خواری کی شکلول کود گھاتی "سعت بید دین اور ایان کواس کے بعد ذکر کرنا (حالاں کوایمان ستے مقدم ہے) دراصل اس کی اہمیت کو تبانے کے لئے ہے اور س حقیقت کوواضح کرنے کے لئے ہے کہ نواحی بالصبر اور تواصی بالمرحمة كااتر عملى زید كی میں اس وقت تلا مربوتا ہے جب كر مذكورہ كھائى سے عبور كيا برو درماس كے بغيرته إلى صبركي تلقين وه اثر نهي بيداكرتي جو قرآن كامقصود باورجاعتى اسبرت كے شايانِ شان سے -

نوامی بالصبر کے منہوم میں اذیل میں ایک اور آمیت ذکر کی جاتی ہے جس سے " نواحی بالصبر" کی جارج بری داخل میں استریح مبوتی ہے ۔

اے ایمان والو زاگر کامیا بی صفل کرنا جا جے ہو) وا، دو، توصبر کرد ایک دومسرے کو مسرکی ترینیب دوالیں میں بندھ جا دُاور سرحال میں اللہ سے دُرتے رمیواک بايها الدين امواسبروا وصابر

ابين تقصدي كامياب عو-

(۲) تم اور محفاری فوج دشمن سے عینے برسیار دھیں اس سے زیادہ مدہ صی سے برائیں اس سے زیادہ مدہ صی سے برائیں اس سے رائی کے دہنمی سے برائیں میں کیے دور کا دہنمین سے اتنا لفصال نہیں پہنچیا جینا اپنے مدہ صی سے بہنچیا ہے۔

(۳) مسل توں کی فتح مندی کا دائر ہے ہے کہ ان کا دشمن مدہ صی بیں گرفتار ہے اگر السیان میں دہنمین میں میں کرفتار ہے اگر السیان میں دہنمین بینے نے یا سکیں کیوں کہ میں ری تعدا جاس سے گھٹیا

میں اس بنار پر ہم معاصی میں اگر تیمن کے برابر مہوں تو وہ قوت میں ہم سے بڑھ جائے گااور اگر مہم داستبازی کی قوت سے اس پر غلبہ نیاسکیں تو اپنی توجی قوت سے بقیناً نیاسکیں گے۔ (م) تم کو میاد دسے کا اللہ کی طوت سے ایسے فرشتے امور میں جو تھا رے جال میلن پر نظر دیکھتے میں جن کو بھا دسے مرفعال کا علم ہوتا ہے ان سے غیرت کردا ور اللہ کی نا فرمانی و معاصی سے بھتے دم ہو۔

ده) بدنه کہوکہ دیمن بول کر براسیاس لئے کہی ہم پر نتے نہ یا سکے کاکیوں کہی ایساہوا سے کہ بعض قوموں بران سے بری تو میں غالب آ جاتی میں جس طرح بنی امرائیل برمجوسی کا فرغا میں آگئے تھے جب کہ بنی اسرائیل نے نا فر اینوں سے الٹرکو نا دامن کیا تھا فیا سوا حلل الدیاس وکان احمل الله مفعولا۔

ولا) الترسے دعامانگو کہ تمارے اندر معاصی متے بیخے کی طاقت بیدا ہوا وربیماری فاوس سے بیخے کی طاقت بیدا ہوا وربیماری فاوس سے بینی میں سے تم دشمن بر نتے بانے کی دعار ما نیکتے موسی بھی ا بینے اور تما اربیما رہے سے اللہ اللہ سے یہ دعار ما نگت ہوں گ

ان چیدوا قعات سے اسلام اورسلم قوم کا فراج تجہمیں آ اسے اور یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مام حالات میں قیام در بقاری آ یا داخلان پر رکھی جاتی ہے لیکن کبی ایسا ہوتا (اگرجاس کو قانونی حیثیت نہیں حاصل ہے) ہے کہ بہد میدان میں اٹھی قوم موجود نہیں ہوتی توخود فری بی میتلار قوم کی سرکوبی کے لئے اس سے بُری قوم اُس پرمسلط کردی جاتی ہے۔

یہ ب قیام و لقا در کے جار شیادی معود ب کی بحث ختم موگئی ان اصولوں کوسا منے رکھ کر امام ش فتی کے اس قول پرخور فرما مینے کہ آب میں صرف بی ایک سورت نازل کردی جاتی تو امام ش فتی کے اس قول پرخور فرما مینے کر آب میں صرف بی ایک سورت نازل کردی جاتی تو بندوں کی ہوایت کے لئے کا ٹی ہوتی ۔ اس صورت کی جامعیت کی بار پرسلف کا برحال کھا کہ جب سردوں کی ہوایت کی بار پرسلف کا برحال کھا کہ جب سردوں کی ہوایت کے لئے کا ٹی ہوتی ۔ اس صورت کی جامعیت کی بار پرسلف کا برحال کھا کہ جب سردوں تی بار پرسلف کا برحال کھا کہ جب سردوں تسایا کرتے تھے۔

المعقد لقريدا زيربان مادد سميرهها

### زبان كالصولى ونفسياتي شيعور

3

(جناب دقاراحدمهاصب رمنوی)

زبان براحول کی تبدیلی ، وقت اورموسم کے تغیرو تبدل کے گہر سے اُٹرات پڑتے ہی عام سماجى زندگى سے يول كەنطرى طورىدندان كارشة جرابوتاب، اس كے زبان كى پيدائ میں سہے بڑا دخل سماجی رجمان اور وقت کے تقاصوں کو میوناسیے۔ وقت کے تقاصوں منا ترمبوكرسى ، تبديب وثقادت زندكى كانياب س بينى بنے دربانس معى سماج كے مطالبول اوردقت كے تقاصنوں سے متا ترمونے نيز بير روسكتيں را دريد بات غير في زبانوں ميں ام طوريها في جاتى سے -كيول كرأن ميں موسم كا ترات قبول كرنے كى بڑى اچھى صلاحيت عوقى ہے۔ اِس لئے نہیں کو نصول دل بری میں ساتی ہماں شکن بھی بدل جاتا ہے اور سائے وارو رسن مجى - بكراس كي كرجب منين جين برلها سي الوشاخ كل عي اينا بيرس تبديل كرديني ہے۔ وقت کے داج کو مجہنا ادرائس کے تفاعنوں سے ہم آ منگی پیدا کرنا ۔ احساس کی مست بہیں بلک زبان اور کھیے کے تحفظ وبقا کی صمانت ہے۔ امام الهمتد سفے ایک میگہ شاہد ہو وقت کی محالہ بی معنوی قدر وقعیت کا احساس دالانے کی کوسنس کی ہے۔ "الندن كرواعل كى درياه بھى ہى صل ہے - يعال عرب كردرخت ہى بنيں أكتے ، موسم کے دماع کھی عاکر۔ تربیں۔ ورج اس مرت یہ ل کا برفیف ٹی مؤم اینے مزاج کا ایک قاص نوجیت ر کھاہے۔ اور اس کے من الل اس کی تام پیدا و رہیں آئی آئی ہے۔ ای مرت بردر غی موسم عی اپنا ایک فائل معنوى مران رفعام ورفرورى بيكراس كمعابق طبيت راوست فهورس آس عده

اورظام رب اگراس معنوی مزاج کا احساس تمام حاص نہیں کیا۔ تواس میں وقت کی غلط ا ندلینی سے زیادہ فرد کے تقص اور اک کو دخل ہوگا۔ جوزندگی سوز توہے لیکن زندگی سازتہیں - خالب نے شاید آنے والے وقت کے کچھ ایسے معنوی عزات کو پیجان کر کہا تھا۔ سه بقدرشوق ببي ظرف تنگذائے عزل كيدا درجا سے وسعت كربال كے لئے اب وقت كُافط وت تنكّنا مع بيان" يفينًا بقدرشوق بس - ا درز مان وبيان كى ومعتول كيدلية البي بينائيول كى صرورت بيجة ني دُعليّ بهونى تبذيب كى مخده قوى قدمول كيلع ا يك سازگارما حول بيدِ اكرسكيس فيصبل گل ميں چند كليوں پرقناعت كرلينا • خود كليبي سير شكن داما س كى ولل بهااس كوموسم بهاريا باغبان كي منك ظرفي سي كياعلاقد - جنائجيريه بات بهت علتك درست به كراكريس جمهورست اوريونيوس سغريت يحربون كوكامياب بناناب تواردوا ورمندى دونون زبانوں کوا یک دومرے سے قریب لانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ بات اس سے نہیں کہ رہا کہ یہ وقست كى آوازىي برداك ئەخ اوردىياسكى بېا قەكوروك ظلمىت فكرود ماغىسى كمېنېپ بلكداس سلىخ کبی کہ یہ دونوں زبانیں ایک ہی ماں کی تقیم بٹیاں میں ۔ فارسی اور سنسکرت کے رہشتے سے دونوں يا فت بن نوت كي اولاد سيمنسوب كي جي تي بير - دونون شوسيني پراكرت كي أب بوٽش بها شاميس ہیں۔اور انڈو آرین تیڈیپ کی تیزوار۔ یہی وجہ ہے کہ اردواور ہندی کے مینیٹرالفاظ و اسسمار و اذمال ورن ترايك دوسر معين مشترك من عود اردوك المرابيس حروف تجي مين تيره حروف مندی کے شابل میں اور لیوں بھی آریانی کھی کے معتقدات مبنیادی حیثیب سے ایک ووسرے سے ميل كهت تيبير مسدة في أجرام فكني مي عقيدت احميوانات بي آنا سي قتل كوكنا و تجياا ورعنا صركو د اونامان یہ اوراس قیم کے دور ہے رق ن سار اللی افات کے مشترک تبادی ورتے ہیں - ایمان میں یا دالنی میں جونفی کائے جاتے ہے۔ ان کوہ تھا کہتے تھے۔ شایداسی وجہسے مندوستان میں وہدانت ك كنيتول كوا كيتا المكتيبين عمد

بېركىيىد بوسكى ب اب سے پې س س ل يا ايك صدى تعديم شتركدا ندو آريانى سانى تحرك

بولى يصتعل زبان كأسكل اختياركر اليجوابني ظامري اورباطني مينست وصوريت مين جمهوري كلجرء مهاجي آواب وروايات، مندوشان گير قومي يكرجبتي، يك رنگي اقتيليي تطقي وصرمت كا ذريعيب ہوسکے۔لب ولہج میں کھیر کھی فرق ہاتی رہے گا و رہے کے تعب کی بات نہیں۔خود عربی میں عد نانی سیلسلے اصولی قبائل مفہ رہیں اور قبائل فحطانی میں ہوسطے علاوہ خضاعہ الغیت کین اور آل جمیرے لہجے ، ا مِلِ قَرْتَيْ سعِيْنَدُ عِنْ بِهِ مِنْ يَهِمُ مِنْ قُومِتِ مَا طَقَهُ كَي يَدِيرِ الْحُسْنَةِ آوَازُوں كَى ثَا مُنظَّى اور آلا سيِّه نطن كيجهاني كيفيت اورساخت ويرداخت بيربهت صركبجهوري وحدت باني جاسكي شايد زبان كے مزاج كى إسى واكت كے بيش نظر آب جات كامصنفت كلى زبان مين آئده ہونے والی تبدیلیوں کے امکان کونفل ندا زید کرسکا کیوں کوغیر فی زبان فطریا نیادہ مشقل مزاج نہیں ہوتی ۔ اور اس پروقت کے تغیر و تبدل کے افزات لائری طور پر پڑتے ہیں۔ چا کچم صف ألسايناتي مسائل كى اسى حقيقت كى طرف اشده كرت بوت لكا والم نہیں کہ سکتے کہ اب رہاں کیا ارنگ ہدائی۔ ہم بھی جہا زے نا خد میں توکل مخد کرسیتے ہیں ۔ ندما ندکے القلابوں کورنگے جہن کی تبدیلی بچے کر دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں سے قيمت مين جولكها تقاسود مكيد جواب تلك اورآك د مليعة الجي كياكيا بين و يكفت مد وقت كمعنوى مزاح كويجركرتما فتي جيد حيات كاشخ متعين كرنازنده اوربيدار قومول كا شیں وسے۔ ہرنتے احول زندگی محظے تقاضے ہوتے ہیں اور اپنی تقاصوں کی تبیاد پڑر استح کے نئے

 سے والب ہے۔ اوراس کی مسیع بڑی وجریہ ہے کہ السان میں مختلف جذبات پر الموتے میں اوران مختلف جذبات پر الموتے میں اوران مختلف جذبات کا افہا رہنی طور پر ختلف آ واروں کے فردیہ ہوتا ہے ۔ اس آ وارو کو دہن اور جذب اگر مفلوج موتو آ وا زیں بھی مفلوج ہوتی میں ۔ لیکن آگر ذہن بدلا مہوا یا تہذی اورار تقائی موتو لب ودہن کی حبت میں الفاظ کوئی زندگی، نیاروپ اور نی قربان کا نشود خاشر جے میں موجاتا ہے ۔ کبوں کہ میرونی یا داخلی تا ترات کی مختلف کیست وکیفیت سے جس قسم کی جوٹ اس فی وماغ بر ٹر تی ہے اس سے اس تراج میں اور خور اس سے اس میں کی خور اللہ میں المونال ذی امر ہورہی وہ ہے کہ زبان النا فی وماغ بر ٹر تی ہے اس سے اسی شم کی آوازوں کا بیدا مہونال ذی امر ہورہی وہ ہے کہ زبان کی تشود نما فروا ہے ۔ اور کسی زبان کی تاویخ ، فوع النسا فائی نوی زندگی ہیں میسی میں کی تاریخ ، فوع النسا فائی نوی زندگی ہیں میسی منزل وجس کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجس کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی زندگی ہیں میسی منزل وجسل کا بید لگالینا ہی وقت سے ۔ اوراس نوی مزاح ہے تھیم ہی ہم آ مہنگی بیدا کرنا ہے ۔

نوی زندگی نے انسان کے اخلاق وعادات ، کردار وعمل اور تہذیب دُلقافت ہی کوئیں برلا بلکہ بول جال اور زبان بریمی اٹرک ہے۔ بینا سنجہ لغات سامیمیں با بلی زبان کی ابتداراگریم ست میں نے بائی زبان کی ابتداراگریم ست میں نے بائی زبان ۔ بیر دنی اس فولوں ، سومد بول (تورائی است توہیں) اور عیلامیوں کے تسلط پر بابلی زبان ۔ بیر دنی اس نی اثرات سے بخوظ ندرہ سکی ۔ خود حوب سامید کی بابل پر مکومیتی رہیں۔ حس کی وج سے بابلی ہی جنی انعاظ بربی کے نظرات ہے ہیں۔ اوراسی وج سے مولی کو بابلی سے تدمیم سیاح اسلام کی وج سے بابلی ہی جنی بابلی میں جنی بابر سکی تو ممالک فیر کی ذوالا سے متنا تر ہوئے بغیر ندرہ سکی ۔ جن بنج اندلس کی عربی جازگی عربی سے بدر جہا مختلف ہے۔ سے متنا تر ہوئے بغیر ندرہ سکی ۔ جن بنج اندلس کی عربی دنی تسلط ، خارجی جوامل اور داخلی تہذیب خود میں اس ور داخلی تہذیب خود بین متنا تر منرور بلوتی ہے۔ گور وہی معربی عمالے قدر میں بھی خود دیات سے متنا کے قدر میں بھی عمالے قدر میں بھی خود دیات سے متنا کے مدر ہو باتی ہیں۔ لیکن بعد میں بھرا کی ایسا دقت بھی آتا ہے جب خود دیات سے متنا کی میں وب کے رہ جاتی ہیں۔ لیکن بعد میں بھرا کی ایسا دقت بھی آتا ہے جب

وقت كا " معنوى مزاج " أن كوا كبرن يوموقع دينا ہے۔ زند كى زبان ، جاما سب ،كشتامس ادراسفندایک سررستی می مذنون زینت فلوت و انجن بنی دسی ملیکن جب سکندر نے اين يرجمله كمياتوايران الهرارون برس كانشان عكومت مناكبين الكيار زمذكى كتاب مقدسه كو دُهو بنده و هو تدُه كرفنا كے گيات أمّا راكيا - اور زند كى زبان جوائسل نارسي تقى غیر ملکی اثرات سے مفعوج مرو کررہ گئی ۔ بیکن میرحب ساسا بنول نے سنتے ہمیں سک کو عاصل كياتو دوباره زبان اور تهذيب كاقدي اتبل لمبند موار اورابل ايران كويراني روايات اوردىنى عظمت يارمينه كے لغوش كو كيرسے أج كركر نے كاموقع ملاء آج سے تعربيا دُعالى مزار سال بیلے مگر در دلیس سے بودھ کی تعلیمات کا پرجا رما گدھی زبان میں کیا گیا ۔عوام وخواص پرنے زمہب کی لومہیت ، غلوص اور زمید اقت م اتناکہ از زراکہ یالی نے ہولی سے مستقل ایک ربان کی شکل اخت رکرنی ۔ لوگ «گدهی ربون کو دیو ، بی ماننے لگے ۔ا درتھور ہی عرصہ میں یہ زبان عنوم وفنون کا خزیبہ بن گئی ۔ برہمبنوں کی ذہنی اعملی اور تعلیمی کسست سے سنسکرت دب کے رہ گئی ۔ لیکن س سے تقریبا بندرہ سویر فاوٹ کے آج رہے دم سے ر مینول کا متنارهٔ عودج میرطهوع میوا ا درسنسکرت که دوباً ره احبیا رکسیاگیبا \_\_\_\_\_ده بھی و كيمعنوى مزاج الخاتفاعنا كتاا ودميني وقت كانفسياني تلازمه س

البیددلیزر دولکش انداز مین مجعت کی گئی ہے کہ دی اور اس کی صدا قت می نقشه انکھول کوروش کرتا ہوا دل میں سماجا تا ہے اور حقیقت وی سے متعلق تام خصیص ساحت ہوجاتی ہیں۔ کاغذ بہائے اعلیٰ کتا میت نفیس مت رول کی طرح تیکتی ہوئی ، طباعت عمدہ صفی ت ۲۰۰ نتمیت کے ، محلومالکی،

# أدبيتات غزل

(جناب الم منظفر نگری)

اتش عفرك رسى بديهارمن س هريمي كونى جبيت وفا يرهكن تهبي لبكن جواب سوزش دا غ كهربني السيحين مي ايك معى شيخ حين نهي كرم طواب شمع سراتحبسهنين ئى سازتوبېت بىي كونى مېنىكى نېيى اب تیری انخبن تھی تری انجن بہیں گومحبرکو بنیری برم بین دن سخن نہیں اب میں اسپر گردش چینے کہن نہیں منظور ابل درد ده دلواندين سني فرائے کی زباں یہ انا الحق تو ہے۔ گر سب پر کسی کے دعوت داردرس نہیں بنجے گات مد مركز عوفان زندگى جو راز داب مرتب علم وفن نبي

شعلول کی ہے ہنودگل دیاسمن نہیں برصمتا بان التوقي جفام جفاك بعد گرمی آنتاب قبامت بھی خوب ہے ظام رزحس براسير في كم المول شال یروان گرد کعب دل محورت سے كترت يرستبول بين تفاين سك جيا يا مول س برجيرت نظاوين كيب كي كمي زبان حال سے كيدكم ربابورس قبير وفاس من مجهة أزاديال تسيب حس میں خود کی عشق کا احساس کے نہ مہو دا دِ سخن ر تخب كوسے كى آلم يہال يرا كلام در تور برم سخن نبي

وريون ري

غزل

(جناب تستستر مرا داً بادی)

ده نئی نئی محبتت ده میامنیاز ماید كبين بن كري حقيقة كبين بن كري نسانه س براكت يوحيها مون كدكها الفاشان ترى دلعت الم المجى كمبى كردش زمان جهاں رحم كنين كلي صار مه ی من الهی ما و سیکوک سے بدرگهال رماند جوبجائري نظرسے دہي بن گي نشان مري مندسي فالكل يصل أوا زمانه مری سرنظر محبت تری سرنظر بهانه کیمی تعیر شائے یا رب بربہ رکا زمان وه غور بے نیازی دہ شکست فاتحانہ

ر مُعِلا کے گی د سیام کول سے وہ فسانہ ترى شيم فتنه زاكونه سمجه سكا زمانه ده بروا على حين مي كربدل كيارمان مرين لت كيليس شرب دورك واد رى زمرمىده بو،كربول عرس طورساتى اليمى من نا و كرمي بي شو نظري جور باترى نظر عن بى دە كىيا سلامت تر مے جود ہے اماں کیمنی من مذکی سی نے مجيترم باكنابي تخييناز كم نكابي يه برا بهراگلستان به علے تھیلے تیمن محصيادب معى مك ده نكاه كاتصاداً تمرأس میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے توریسے

4

مين فسائد حقيقت وه حقيقت فسانه

تنهر\_\_

ازجاب به احد على تعبيها لوى تفطيع تورد صفات المعنات ا

حصرت میا سخیر تورمحد صاحب علوی انسیسوی صدی کے تر میلینریار بردگ ا در معا حب كشعب دكرامات ولى عظ اكابرمث شخ ديوب ندحفنرت عاجى امدا دالشرصاً . مهاجر مکی کے توسط سے کفیں کی بارگاہ ارشاد و ہدا سے سے والستہ اور کمنیس کے فیون ردحانی دباطنی کےخوشیس میں آب مصرت سیداحدصاحب شہید کے ہمس اور الاکو كے ميدان بي حصرت كے تشريك جنگ درونين جها دكھى كھے مم نے اپنے اكابرسے تناہے كحصارت مبالجيوسيت بمى حصارت سيداحدهما حسب متحليك س كتاب مين اس كي ترديد كركے تباياگه بے كەسىدىشىدىسە سەھىرىت سجيت جهادىقى - درىة سجيت سلسلەھاجى سفا ه عبدالرحيم صاحب ولاتتي سيطني ليكن يه بالتهجر مينهين آنى كهجب حاجي شاه عبدالرحيم صاحب بير نبت نقش بنديه كاغلبهما جيساك ودمعت فتن فقش جات كحاله كعلم اص ١٩٧١ تولي ميانجيونور محرص حب سلسا وجنيز كاكابرين كيونكرد اخل بوسة ربهرمال ميلم به كرحضرت ميانجيو اورشاه حاجى عبدالرحم صحب وونول حضرت يتدا تمدصاحب ضيدك ساعة بالاكوم كمع كموكمين موجود تخصيكن غالبًا سيد فنهيد كواس موكر كاانجام بهليجي معلوم جوليا ظااس ليزآب في حضوت ميأجيو كووالس كرديا مآكران ك وربع سے ارشاد وبدایت فاسلسل تھیا۔ بالاكون سے آفے كے بعد صرب مي بخيد في المنس قيام فرمايا جال آب كامزارات بحدرج عوام وتعاصب حضرت ميانجيد واقعات كشف ودامت كأتذكره توآب كسنس كيفض أكابرمثنائخ كالصنيغات ميس ملت ليكن

چونکہ اس نے میں ان کے مذاق کے مطابق تذکرہ نولیے کا مواج نہیں تفا۔ اس الے آپ کے حالات وربوا نے میں کوئی مشتقل کا بہیں کھی گئی تھی۔ جناب ہی احدصا حب علومی نے یہ کاب کلوکر اس کی کو پر اکرنے کی کوشش کی ہے۔ مشروع میں تھی جاند کی تاریخی ایجست پر روشنی ڈالی گئے ہواور اس کی کو پر اکرنے کی کوشش کی ہے۔ مشروع میں تھی جاند کی تاریخی ایجست پر روشنی ڈالی گئے ہواور اس سلسد میں سیدسالا اس مورا ور آپ کے ساتھ یوں کا اور چیدا ور بزرگوں کا تحقیم وال بہیان کیا گیا ہے۔ اس کے میر تفریق کی ایک بی سیار اس کے میر تفریق میں ان کے مطالوں سے دل میں فورا کان پر ایم خواکر جی تفریق اور ایک حد تک قبالی بی تا ہم جننے کے جی بی برا بہتا ہے اور اس دور کے مضرات صوفیا کی فارندگی کا ایک خاکر نظر کے سامنے آجا آب ہے۔ زبان شکفتہ اور اثدا نہیاں موفرود ل نشین ہے۔ اہل ذوق کو اس کے مطالوں سے شاد کا م مونا چاہئے۔

مسلمان اقوام كزوال كاسباب مرجد برونسير وسفات كابت وطباعت بهترقيب على مسلمان القوام كزوال كاسباب مهم صفات كابت وطباعت بهترقيبت على بيتر وسنده ساگره واله مي لا بورد

بنگری که منهو مستشرق پرونیسرالیای دا الرع بدالاریم جمانوس نے دیک کما ب میں مسلمان اقد م کے اباب روال پر بجت کی تھے۔ یہ کا ب اس کا شکفته اور سیس ورواں ترجہ ہے۔ کما ب کا موضوع بحث بہت عام اور بیش یا اقما دوجے جس پر مغرب اور مضرق کے متعددا با بخ المرضوع بین مسلم کی سب سے زیادہ بہتر اور عاص کتاب امر خکیب ارسلان کی ہے تاہم ڈاکو مرح بانوس نے بھی مسلمانوں کے جوج وروال کے اساب کا کترے بڑی دیدہ دری اس کی بیا ہے اور موجودہ ورال کا جوعلاج بنایا سے وہ بڑی مدنک قابل نخورہ اس سلمیں بات کا بیا جا اور موجودہ ورال کا بیا ہو جو کا بی بنایا ہے وہ بازی مدنک تاب اس سلمیں بات مفورہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمانوس نے بی بیا ہے کہ کر جے اس سلمیں بات کی معتورہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمانوس نے بی یہ مشورہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمانوس نے بی یہ مشورہ دیا ہے۔ اگرچہ ساتھ ہی وہ عذماصف اور وع ماکد مشورہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر جمانوس نے بی یہ مشورہ دیا ہے۔ اگرچہ ساتھ ہی وہ عذماصف اور وع ماکد کی بی تھی تھی کرتے ہیں۔ نیکن ان مفلم بی سے بہتے ایک بات او جہل بوجاتی ہے اور وہ میں اور دوغ کی مقود دیا لذات جیز ہے یا وہ در حقیقت مظربے کی ڈینی دیجان اور دوغ گی میتو و ویلان کا

ظا مرے کہ آپ اس کومقصود بالذات نہیں کہ سکتے کیوں کہ اس کنچے کی ترکیب وساخت ہیں متعدونا مر السیمیں جوا یک دن اس کی تباہی اور بربادی کا سبعب ٹابت ہوں گے۔ البتہ ہاں وہ ذوق اکتشافت و تحقیق وانسین فطرت پرغلبہ بانے کا وہ جذبہ۔ اسمرار کا تنات کو بے تقاب کرنے کی وہ احتاب اور کھر بی سے کا نشات کو بے تقاب کرنے کی وہ احتاب اور کھر بی سے کا نشات کے بیای وہ سیر کہ جب بورپ اپنے تا رکے دورہ است سے گزر میا نشات کا دورہ است کا نشات کا نشات کا نشات کا نشات کا نشات کے دورہ کا دورہ کا دورہ کے خدو اسال کی دورہ کا دی دورہ کا دورہ کا

البداس كالأبير مواكدان كي كليقي وبهاجيها دي قوتيس افسرده ميوكسيس اورعام زوال بدرنية قومور کی طرح الفوں نے اپنی سیاسی زبول حالی کے احساس سے بچنے کا سامان اوبام وخرافات اورمتصوفا مذهمود وبفي كالمان من الماش كرايد اس بنابراج مسلما تول كانوال كاعلاج کسی خاس کلیے ما پہذیب کے قبول کرنے میں نہیں ہے میک عرف اس میں ہے کہ مسلمان اسلام كوكمل ادرها مع نظام زمذكى كى حيثيت سے تبول كرس - انسان كو خلانت اللي كابومقام لي عط فره بالكياب أس كو مقين بيداكرس اور كيواس فلانت اللي كم منصدب كاجومفتها ب مین شغیر نوامیس نظرت جبن عمل - اعدار محمد المداور وعدت انسامنیت أس كے لئے السی سی عبروجهار کرب صبی که ده است دورع دج اور ارتفاریس کرتے تھے اگرمسلمانوں میں فكردعمل كى بدخوبي مبيدا مبوجائة توسي منبه وه خودايك الساكليرم يداكر سيكتري جوظا مرى شكل وصورت كے اعتبار سے مغربي كلير سے كسى طرح كم نسي ميو كالسكن اپنى دوح ادرام ك عقب رسي بقيد زياده يا مرار مستحكم ورمضيوط مركا يسكن اس مي كونى شبهني ك جہان کک اُس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لئے جدید علوم دفنون کے سیکھنے کا تعلق

وہ اس وقت مسلمانوں کو اسی طرح سیکھنے ہوں کے حس طرح ایک زمانہ میں ہی علوم ہور ا نے مسلمانوں سے سیکھے کتھے ۔

سے سیان وں سے بھے ہے۔

ہر حال پر وفیسر موصوب نے جو کھ لکھا ہے بڑے خوروخوض کے بعد کا ال مجدودی

کے ساتھ لکھا ہے اس لئے اس کت ب کا مطالعہ نیز در کرنا جا ہے ۔

ور اسیان النو سے اول صفحات الله کا ازمولانا جیدالدین فرائی تقطیع متوسط کتاب (۲) اسیان النو سے آلے وصفہ وم صفحات الله کا روبی اسیاق النوج سے ور مصفی اس الله کا روبی اسیان الله میدالدین فرائی تقطیم گذھ ۔

مولان فرائی ور جمیدیہ ۔ مدرستہ الاصلاح ۔ مرائے میر ۔ اعظم گذھ ۔

مولان فرائی ور جمیدیہ ۔ مدرستہ الاصلاح ۔ مرائے میر ۔ اعظم گذھ ۔

مولان فرائی ور جمیدیہ در اس کے منعلقہ فنون کے لامور چھی اور مسعہ محقاور آن کا اللہ تھی ہوں اور مسلم کے ایک میشد می طلبار کے میشد می طلبار کے در جمید میں اسم اور جمیع مشعدی سے سے اور در سرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں اسم اور جمیع مشعدی سے سے اور در سرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں اسم اور جمیع مشعدی سے سے اور در سرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں اسم اور جمیع مشعدی سے سے اور در سرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں اسم اور جمیع مشعدی سے سے اور در سرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں اسم اور جمیع مشعدی سے سے اور در سرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں اسی اور دوسرے میں نفل سے محت ہے ۔ عربی زبان میں انوالوائی میں انوائی میں انوالوائی میں انوائی میں انوائی میں انوائی میں انوائی میں انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی کو دوست انوائی میں دوست ان کر میں دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی کو دوست انوائی میں دوست نہ دوست کو دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی دوست انوائی میں دوست انوائی دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی میں دوست انوائی دوست کے دوست انوائی دوست کے

کے لیے تو پر جدید اور اسان طربی ایک لدب دور عدول یک تی ہے۔ اس الموالوں میں اسم اور جمیع مشعد ق سے اور درسرے میں نفل سے تحت ہے۔ عربی زبان میں الموالوں تحسیل اسم اور جمیع مشعد ق سے اور درسرے میں نفل سے تحت ہے۔ عربی زبان میں الموالوں کے حب طرزیر ہے اسی پر میں کتاب ہے اور اس سے مہندوست ن کے عب حوال بجول اور تجبول کے لئے اس کی فائدہ رسانی میں شبہ تہمیں مہوسک ۔ زیر ترجہ و حقے اُسی رسالہ کا ن اور تحقیق میں شبہ تہمیں مہوسک ۔ زیر ترجہ و حقے اُسی رسالہ کا ن اور تحقیق میں شبہ تہمیں موسک ۔ زیر ترجہ و حقے اُسی رسالہ کا ن اور اسکولوں کو ابتدائی جو عتول کے نصاب کا نی اہتی م سے ت رقع کئے گئے می کوری مرارس اور اسکولوں کو ابتدائی جو عتول کے نصاب

مين اس كوت س كرك فا مرد أعفامًا عالمية

### لعن صوري الشرعليه ولم

مندوستان کے شہور و مقبول شاع بہ او شھنوی کے نعبیہ کلام کا دل بذیر مجبوعہ میں مندوستان کے مشہور و مقبول شاع بہ او شھنوی کے نعبیہ کلام کا دل بذیر مجبوعہ حجے مکننہ بڑیان لے تمام ظامری دل آ دیز ہوں کے ساتھ بڑے استمام سے شائع کیا سے جن صفا کو آل او ٹی اور لط فت کا کو آل او ٹی با گیزگی اور لط فت کا ایجی طرح اندازہ کر سیکتے میں فتیت ۱۲ ر

اساله کانظام حکومت تازه ترین ایرکیشن

یے کتاب صدیوں کے فالونی مطالبہ کا تاریخی جواہے جس میں اسلام کی دیا ست عاتمہ کا مکمل دستوراساسی اور مستند صنا بطہ حکومت بیش کیا گیاہے۔
مکمل دستوراساسی اور مستند صنا بطہ حکومت بیش کیا گیاہے۔
میشیم اشان تالیون اسلام کا نظام حکومت ہی بیش بہیں کرتی بلکہ نظر ہے سیاست و لطنت کو بعی منظر عام برلاتی ہے۔ مطرز محرز رائے حال کی فالونی ذبان سے پوری مطام قت رکھتا ہے۔
کو بعی منظر عام برلاتی ہے۔ مطرز محرز رائے حال کی فالونی ذبان سے پوری مطام قت رکھتا ہے۔

صدیوں سے جو غلط نظر ہے اسلام کی طرن منسوب ہوگئے ہیں اُن کی تردید کے لئے ایک خاص اسلوب اخذیار کیا گیا ہے۔

ریاست دمملکت! دران کے متعقت سے بیٹ کی گئی ہے ابتدا سے انتہا تک حکومت المی

كى تادر تخ بيان كى كى بدرا مامت كرى اور خلا فتراشدة (حس كوم أج كى اصطلاح مي اسلاى

عكومت كے نام سے موسوم كرتے ہيں ) كادستورانعل جديد عنوانات كے ساكھ جوال تد كيا كيا ہے حقیقت

مادمالر يجرس بههايكة بهجوقانون قرآن ، قانون منوت ، دستور صحابه كےعلادہ اسلام كےعلی نے

اجتماعیات کی بیے شمار کہ بول اور عصرحاعز کے نوشتوں کے مطالعہ اور مسالم سال کی عرق رازی سے لعبد

سامنے آئی ہے، حکومت، سلطنت، سیاست ورتا نون پرائیعظیم سنان کماب جوزمانہ حال کے

دل در ماغ کواسلامی تصورات سے باخر کرتی ہے دراسلامی طرز میکومت کوشاہی افاشعلی اتراکی

نظ بہائے علومت برتفوق دیتی ہے۔ جدید الدسٹین حس میں طوالت کے خوت سے عبل محرول کو

علیادہ کردیاگیا ہے بعد فات مہرام - بڑی تقطع، طباعت ، کاغذ وغیرہ اعلی درجے کا متمت

چورد ہے، مجد سات رویے۔ مندی مکست برم ها ان ارد د کازار کا معمر کرمی

## المصنفين كي الخي كتابي

تحوير وقت من إروك الملامير عدوالان مكما ياكاب

ارس مقل مادارتیت کار نیست کی میٹ جراللد مشکیر

ست میدے ، تاریخ مت کے بقام ہے حشندومعتری بی اوری تا

من فت عباسيدودم

غرب اوراسلام

دُ اکر حِتَی کی مشہور ومعروف کیا بکا آسان ادھس ترجمہ.

قِمت تين روپ آنه آف علدجار روپ آنه آنه آن فكمائے اسٹ لام ثنان دارکارناسیم

قرون وسطیٰ کے حکمائے اسلام سائنس وانوں اور

فلاسفروب كيب شال يمي كارامور كا

بیان تیمت جلدا دل مبلد نور / قیمت جلد دوم کلد ہے

سے کمل سیٹ مجلد سے

مدات عباب دور سير

عروج أورزوال

جديدا ۾ ليتن داينه موضوع پراک

اچھوتی کیاب اجس میں حلافت راشدہ کے دورے ہے کر ہندو ستان کے عہدِ حکم ان کہ سلمانوں کے عروج و

زوال كاسباب كالحقاد تريكالياب-

قيمت چارروپے - مجلد يا پچ روپے -

حيات يتح عبدالق محدث بلوي

متيخ محدث كمكالات ولضاك كاصاف وشقاف تقشدا وم اس دور کی بھیرت افروز اریخ قیمت کے رمجلد مع غلاما إن است لام

انثى سے زیادہ غلامان استسلام کے کمالات ونضائل اور

كارنامون كاايان افروزبان-تمت إلى روك آله آف علد جدروب أعداف

تاریخ اِسُلام برایک نظر

آريخ امعلام كے تام ادواركے فرورى مالات

د وا تعات کیفصیل ماریخ نوسی کے

جديد تقاضون كوسامينه ركدكرا

امىلوب بيان نهايت بي دلتين

وهواعي والربال ويت تعد وروس ترتيب وليسين -قيمت چهروپے م ى ير ق منو تمت ما مدالت حالب وُل د علد ہے معافت راستنده - بيي ملات بي امية . ي المات من موسر المادت بسيار . ي المات من ر

فلدحيوروسية أثيات

مسلانوں کے نظام حکمانی کی بھیرت فردز

آریخ ،حس مسلانوں کے آئین جا نبانی کے نام شعبوں ے متعلق نهایت صاحب اور روشن معلوات دی کئی ہیں۔

تيمت چارروپ - مجلد پائغ روپ -

تاريخ مشائج حيشت

سلسار وشت كصوفيات كرام كى محققار اريح ادران ك نظام اصلاح وترسيت كالمل مذكره لا يق مطالع كماب-میمت باره رویے - محکدتیره رویے -

منيجر ندوة الميك أردوبازارجا معمسجردني

# المصنفدن كم مرشرب

ر کہے کم ایک ہزار دوپے یک مشت محست فرانے والے اصحاب اسس علقیں ۱- لالہ مسمر خال کے جاتے ہیں ، ایسے ارباب ذوق کی ضدست میں بڑبان اور کمشتہ بڑبان اور ادارے کی تام مطبوعات میش کی جاتی ہیں ، کتابوں کی جلدر لائف مرکانام نای سنبری حرفوں سے فیت کیا جا گے۔ ٧- معاونيس خاص كم ميكم سورد بي سالاندم مست فران داسك السماب علقه معاذين عام ٧- معاونيس خاص مي دافيل كية جاتي بي ادران كي براعانت عِطَية خاليس كے طور پر تبول ک جاتی ہے ، ان حضرات کی ضرمت میں میں سال کی تمام مطبوعات در بران بغیرسی معاوض بیش کیاجا آ ہو۔ اس علقے کی سالانسی سیسی روپے ہے ،معاونین کی فدرست میں سال بحرک تمام سو۔ معاون میں مطبوعات ادارہ اور بُر ہاں کسی مزیرمعاوضے کے بغیر بیش کئے جاتے ہیں۔ معاوندین عام کی سالاندس برویدی، ان کوسال کی آن کوبال کی آن کوبال کی آن کوبال کی آن کوبال کی آن کوبات میں میں م مہر معاوندین عام دی جاتی بین اور بڑان بلاقیمت دیاجا اے۔ صلقهٔ احباً رکی سالاندنیس دس رویهها ان کی ضرمت میں بُر إن بلاقیمت میش کیام آباد، ٥- احيا من ال كاطلب يراكفيس كر بدايل يك سال كافير كبد مطوعات اداره نصف تيست بردى جاتى بي -قوا عِدرساله مربال دون مربائكرين بهيني كاه ارتارنج كوشا نع بولات . قوا عِدرساله مرباك دون مرب على جميعة من انطاق مضامين اگرده زبان وادب كے معيار پر بورس اترس بران س شائع کے جاتے ہیں۔

دس، اوجود اہمام کے بہت سے رسلے ڈاک فانوں میں ضائے ہوجاتے ہیں جبن صاحب کے پاس رسالہ دستہ ہوجاتے ہیں جبن صاحب کے پاس رسالہ دیتے وہ زیادہ سے زیادہ میں ترجہ دو بارہ بلاقیمت ہیں دفتر کواطلاع دیں۔ ان کی ضرمت میں پرجہ دو بارہ بلاقیمت ہیں دیاجائے تکا۔
اس کے بعد شکایت قابلِ اعتبار نہیں مجمی جائے گی۔

رم) جواب طلب امورکے لئے ۶ رائد کا کلٹ یا بوابی کارڈ بیجا پائٹے نیز ریاری نمبر کا حوالہ خوری ہے۔ (۵) قیمت سالانہ خچیرو ہے ۔ دومرے ملکوں سے گیا رہ نسٹنگ (مع محصول ڈاک ہنی پرج ۱۰ رائے۔ رہی منی آرڈر روا نے کرتے وقت کو بن برا بنا کم تی پیز ضرور کھتے۔

صيم ووى محدظم العدرة ترديبلشرف الجعة بريس دلى ملى كاكرد فترم إن دبى سے شاخ كا.

# مرافق المين كالمي ويني كالمن



مراثب معندا حرامب رآبادی

المصنف كي بني اوراجها عي كيابي إسلام كانظام مساجد اسلام كالقنصادي نظام وقت کی ایک انقدب انگیرگیاب جس میں اسلام کے مدسی نشام کا وائع نقشہ بیش کیا گیاہے اچو تھا ایر میشن نطام ساجد كتام كوشوں بردل فرير كبث اوراس كى منفعتون اوربركتول كالفصيل -فيمت ليخر فبلد للبكر حس ميں عير سولي اسانے کئے تھتے ہيں۔ المحمت هِ الجدر في اسلام كازرعي نظام إسلام كانطام عيفت وعصمت إسلام کے نظام رراعت پرایک جا رح کیا ہے ، دمین كيفسيم ك اصول اورخلافت راشيره ك زايي ميس عِفْت وعهمت اوراک کے لوارم پربھیرت افردر کھٹ اور كاشتكاروں محسلتے جوسہولتیں فراہم كی لئی میں ان كيفصيل نظام عفیت کی اسد می خصوصیتوں کی دل پیرمشریح ادیق مطالع فيمت تلكريجلد نثر كمأب اليمت للكور كلد تشر-إسلام مين غلامي لي حقيقسة سندنىلاى گخفیق پرمعرکت. لآراگ ب حس میں انفر دی اوراجها عی غلامی سے ایک پہلوپر اسلام کا نقط مُنظر پیش کیا گیا ہج (تیت تے رمجلدالغر) اخلاق ادرفكسفة اخلاق فران أور تعميرسيرت علم الاطلاق يرمب وطاور تقعاركاب جس من اصول اخلاق ايكسعطيم الشاں اصداحی کیاب فلسفه اخلاق اورانواع اخلاق كى دل پذير تشريح اس طرح كى قرآن مجيد كاعليم وترسيت كاانساني سيرت كي تعييرس كيادهل بم کئی ہے کجس سے اسلام کے محبوعہ اخلاق کی برتری دومری اوراس کے ذریعے اس سیرت وکردارکاکس طرح فلہور لمتوں پر تاہت ہواہے۔ نطر ای کیا ہوا اندا پڑیشن۔ ہوا ہے ؟ پرمترک كياب خاص اسى موضوع براكسى كى ہے -قیمت نے محلد مغیر قہت ھرنجیدے، ارشادات نبوى كالآماني ذخيره ترجان السف، - مارى زبان بى السي جائ اورمستندكياب آن كك وجود مينهي أني هم اس مي صرفون كاعرابي تن مع اعراب بھی ہے اورصاف وسلیس ترجہ بھی اسانتہ ہی تشری اور تفیقی نوٹ بھی ہیں۔ ترتیب میں کیاب التوحید کو پہلے رکھا گیا ہے اور مجراس مناسست سے بوری آباب کی ترتیب ق م کی ہے ، بہلی جلد کے شروع میں کی سوصنی ت کا ایک بھیرت افروز مقدمسے ، ملدادّل قمت عن رنجلد عليه م صلادوم قمت لدّر علدل عله ر متلدوی کے تام گوشوں کا دل پر برمشریح ا فی میں قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا شعیٰ ہی، میم فراک کلام ریانی کاظعی خشا معلوم کرنے کے لئے "محصرت کے ارشادات واقوال کامعلوم کراکیوں خروری کا وى الى متدرى عنه وسون در بير رو و كالى متدرقت بجف م الخالاجواب كماب ونهايت تعيس وجديدا يثرثن یه، س موصوع برایک بهترس سبغی اوراصلاحی کتاب ہے۔ تنت يوسنه منحرندوة المصنفس اردوبازارجام معردي

# برهاري

شماره ۵

### نومبر 1904ء مطابق سبع الثاني كلاسلام

#### فهرمست مصنسايين

جاب داكر خورشيد اجرصاحب فارق استاداد باب عربی - دبی بونورشی

ب مے زامحد یومف صاحات ذعر بی ۲۷۳ گورنمنٹ مدر عالیہ تالیا کا جرام بور گورنمنٹ مدر عالیہ تالیا کا کے دام بور

جاب پوسف كمال عنا بخارى يم ال ٢٩٣

جاليحسان الترفال صناايم اليسسى ٢٠٢

حصرت عمر كے سركارى خطوط

مئد تمليك في الزكوة

عهدعتيق ودمسطلي كافن تعبير ارتقائے عالم

ادبيات

نذرغالب

حباب آلم مظفرنگری אן ו"ן جناب شارق ایم ۔ اے جناب حيرت شملوي

414

رس) و <u>(ع)</u>

#### بشميل للمالي المناهي

# زظلن

مصرراب ايل كے جملہ كے ساتھ ہى برطانيا درقرالس كى حكومتوں كامتحدہ جماليم مسرمدگان وزراعظم روس بهرسور كى حفاظت كے يرده ميں دراصل سامراجيت كى ايك نى كروت بعض كامقصدع لول كو كيواز مهر نوغلاى كى زىجيرول مي حكوما بعداكم مسرملگان كى اس بات بي زياده وزن اس لئے بني سے كدا كفوں تے يانفاظ اس و کے میں جب کیخودان کی مکومت مشہ تی پورپ میں وہی سب مجھ کررہی ہے جو برطانیہ ورفران تے معرس کیا ۔ لیکن حق بات ہم حال حق ہے۔ خواہ کوئی کے درکسی دقت کی جائے۔ دئیا میں اس منطق کاکیا جواب ہے کہ اسرائیل جملہ کر تاہے مصر کی مسرز میں پراور برطانیہ اور فران د؛ لؤل كمبارى شردع كرديت من مصرية ورئيم وعوى يرب كديدمب كيدن سوتركى حفا اورأس كے ذريع مين القوامي مفاد كے تحفظ كے لئے ہے۔ ديناكي أنتهون ميں فاكتمونك کی اس سے زیادہ برترین مثال اور کہاں ملے گی۔ برطانیا در قرانس کے اس جارحانا قدام کے ضلافت تمام لیتیا میں آگ سی لگ گئے ہے۔ عباس اتوام متحرہ نے احتیاج کہاہے۔ پنج سلاکے داعی اور ص می چیخ استے میں ۔ سیکن معدکو جو سیاہ مدو نا تھا وہ مبرحیکا۔ اُس کی مبوائی طا برباد مہوگئی۔ اُس کی مرزمین برغیملئی قوجوں کے قدم بہنج گئے۔ اور اس کے حوصلوں اور منگو كى درناد يحقة ديدة أجرائي، إب البشياك كردود لكردواورة ميالسان المعين بهار كهاركر وسيحة ربيع مي كدن موس به ودميت كي محافظ كب ل من ؟ الساني أوادى كعلير داوكيا كروسي ؟ اورمضومول كى داديسى كے دعويد الكرهمين وكي محف زباتى جمع خرج سےان كے ديكھ بلو نے دلول كامدار البوجائ كأر اكربنس اوربقين نبس توباوركرنا جامية كرجودن أج مصركود سيمنا بڑا ہے وہی کل ایش کے دومرے ملکوں کو دسیکھٹا بڑے گا۔مصرمی اگرسام اجبیت کی گئی ہو

نومبي كيروايس مسكتي بين اوراس شان كيسا كفكه معركو مجبوراً بين الاقوامي يوس (فوج )كو اينے مدود إلى من المناه المراقيام كران كى تجويز كومنظور كرنا يراس توكل «اس ما تقد دراوراس ما تقد ے "كاعمل دومر مع ملكون مي مي بهت أساني سعدم رايا جاسكتا ہے" فقال من مديكر" كذشة بهيبة مولا ماعيد السلام مدوى كي وفات اردوزمان كے على اورا دبي حلقوں كے سے ايك براالم ناكساسخه بيريه حوم كاسته براوعت وركمال بس مين شكل سيري كوتي الناكاح. بهوكاير مقاكه وه صوت ايك نامور مصنف - بلندما بيرديب ورنقر سخن كے بهترين جو برى يق اس حیثیت سے دہ لیمی علم وا دب کوئ طب کرکے بجاطور پر کہدسکتے گئے کہ اس سے برگانے الصدد مرت شناب بيرا » معظمة عين المتسرعي شردة العلمار كي سالانه عبسه كي موقع يرو لم الحرا كورولانا بوالجلال مددى ادرمولاما لورالحق مدوى جوأس دقت نئے بئے مصر سے والس أك عقوان وولول كى معبهت ميں مولان مرحوم سے الآقات كا يملا ور اخرى كھى بشروت عاصل مروا تقارب الآقات حس طرح بلونی مرومانا کوس وصفع قطع میں وسکما اوران سے تو گفتگو بلونی اگر کونی اور میون و تو تیب بدكان موج ما لسين ميريد ل برأس كاف ص الرموا ما ورأن كي قطى مصنعت ورا وبيب موف كاجزم بوكي اوربيا اخترابان متفكين دموى كايشونكل كيا

ا انه المرقى المراس ال

جنٹازیارہ گزرسے گااسی قدران کی آ سب فرناب زیادہ ہوگی۔ النزتعالیٰ علم ودین کے اس خلص ویقیس خادم كومغفرت ورجمت كالجششول سع نوازسه اورجود بيابين مسب ست سيه كاندر ما- آخرت ميس رجمت پروردگاری آغوش اس کواپنے ساتھ لیگانگست کا مترون ویجدعطا فرماستے۔ آپین جبية علمام مند كاسالامذ جلسيج الجي گذرشته ماه مين سورت مين مواتفا اس اعتبارس بهبت ا ہم کھاکر یہ جلسہ ایک الیسے و قست ہیں ہواسے جب کہ ایک طرف ملک میں دوسرے الکش کی تیاریا بورى بين اور دومرى واوت گرستندا كي نين اوراس كه انزات ما بودكي وجهس مسلمان ايك اضطراب ذمنی میں مبتلامو کے بیں۔ آزادی کے بعدسے اب تک جیتنکی بڑی توج مسلانوں کے دىنى معاملات كالوه اس پررې سې كه وه مسلمانون بس خود اعتما دې اور كېرومسېيداكر سے اور اس راه بین جور کاوٹیں بیں ان کو دور کرے۔ اس سلسلمیں اب تکہ جیتہ نے جو کھی کیا ہے وہ ایک جاعت ك فرك كي الم الم كافي الداره اس وقت بوسك مي المان سے آنے ہرس بیبری عام حالت کامقابلہ آن کی حالت سے کیاجائے۔ بڑی توشی کی ہات ہے کہاب ببيته في المسلمانون كي اقتصادي حالت كوبهتر والمسترك انتهائي ضروري اورتعيري كام كي طوت مجي توجه كى ستبداد راس سلسلەبىل أيك تجريز مين اس اسكيم كوم دے كارلانے كا خاكىيىن كياست بيغام رب كه مذهب كي بيد مندى - اعلى اخلاق دورياكيزه سيرت ان سب چيزول كا أقتصا دي حالت كي وش كواك ے ، اللہ بشاكر إتعلق سے . انخفرميت مسى الله عليه وسلم شاكاح ؛ لفظ ميكور كفورًا " فرماكراسي مقيقست كي طرف اشامه فرما عاتفاء بيكن بم لوكول كاجونظ م فكرق م بوكيا ب اور حس وي بم صديول مع مبتلابي أس بين علما مسك التنفاد يات ك كونى بات كرنى بحركنا وتى اوراس كوصروب ونيا والول سك الم مضوص سى وإنا تقار واتعديد بيك تعمية في يدام تجويزياس كرك اسلام كي يمسلانون كي اورزوواس ملك كي يرى اېم، ورفلم انفان خدمت انجام دی میم ریه نهایت خروری اور منبیاری کام منبه اور ایک چرگیزاوراک ندنی پروكرام كرجينيست سرون تبعيتري است ائهم دس مكي مع يترورت ميكر كما براقعما ديات ومعاشات

مشوره مه ایک بافاعده نیخ ساله یاد و ماله بالان کی حیثیت سے اس کام کوانجام دیا جائے. ایس کار از تو آید و مردال جیس کمنی ندر

### حضرت عمر كيسركاري خطوط

٣-محازمصر

3

جناب داکتر خورشدا حمد صاحب فارق داشنا دا دبیات عربی درمی یونی درمینی) (مهما)

عمروبن عاص کے نام

عَرُوبِينِ عَاصَ كَاتُعَارِفَ إِسْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

نتے بران کو مامورکیا۔ شام میں انفول نے بڑی لیاقت سے اپنے ذرائف اسجام دیتے اورکئی نازک ہوقعول برتد براورد لیری سے کام لے کرکامیابی حاصل کی ۔ جنوبی شام کی فتے اور انتظام میں ان کی خدمات ممتاز تھیں۔

سيناه مين شام كى فتح مكمل مبرنى توصورت عمر فيان كوم صرفتح كرنے بھيجاا وربيعي كهاجانا بدك مصركامنصور خودا كفول في سايا تفاسط ي تك مصر كے كورزد ب مصرك لوگول نے بالعموم ان کا خیرمقدم کیا، زمیندارول اور کا شتکاروں سے ان کا معامل نرم تھا، زراعت کی ترقی اور کاشتکارول کی بہبودی ان کے میں نظر منی گوم کرے دباؤیں آکروہ اس خوامش کو بورا ناکر سکے ۔ان کی انساینت ورروا داری کی ایک شال یہ ہے کہ حباب کنام اعظیم اور متمول شہر کئی ماہ کے پرست قت اور خول رزی فاصرہ کے بعد برور سیمشیر ف**ے ب**والوان مو فے را توسی کوفتل کیا ، مرکسی کو قبید کیا مفارم بنایا ملکه معانت کردیا ۔ (فتوح البلدان عشام) اسكندريد كى فتح كاذكركرت مبوئي أس زمامة كاليك مصرى عيسائى بإدرى لكمتاب، " عُمْرُوسِ ماص نے معاہدہ کے مطابق جزیر رصول کیا ، گر جا گھروں کی کسی چنر کو ہا تھ نہیں لگایا ، منوس مار کی زکسی کا مال دود است عصدب کیا، بکدا تفول نے گورزی کے تمام امام میں ا باشندوں کی حفاظت کی اوران کوظلم وتشدد سے اپنی امان میں رکھا !" . . . را تنتباس ازمار سنح مصرتصبنات استينالين يول صال

مزاج برعانے کے لئے منان نے ایک دومرا افسر مقرر کیا اوران کا افتدار سیاسی و حسکری امور تاک محدود کردیا۔ احتجاجادہ متعفی بروگئے مصرت عثمان کوان کی سیا دعسکری کا دکردگی اورا ہی مصرس ان کی مقبولیت کا حال معلوم تھا، اس لئے ان سے اہیل دعسکری کا دکردگی اورا ہی مصرس ان کی مقبولیت کا حال معلوم تھا، اس لئے ان سے اہیل کی کہ استعفیٰ والیس لے لیس برا حقول نے انکار کردیا اور کہا: ایب جاہتے ہیں کرمی سے مسئے مقاموں اور دود حدد ہے کوئی اور "

مقِه كى گورزى سے الگ مبوكر و فلمسطين ميں اس كئے اورعا فيدت كى زندگى گذار نے

گے، کمبی مدینہ آتے اور چول کہ حصارت عثمان سے کھٹی ہوئی تھی ان پراعتراص کھی کرتے تھے۔ حصرت عثمان محے قتل کے بعد حب حصرات علی دمعا دیے کا ویزش شردع بوئی تومو خوالذ کرنے ان کی صلاحیتوں سے نائرہ آ کھانے کا تصدر کیا ، گرا مفوں اے اپنی تیمت وصول کی ادراس وقت تک معاویہ کے ساتھ تعاون دکیا جب تک ان سے معرکی گورزی کا وعدہ مالے لیا۔ جنگ عبقین کے آخری دورس بینم دہی مصحفوں نے قرآن کو منیزوں پر ملبند کر کے الحککم الد بید کے نعرے لگانے کی انوائی تدبیرسوی جوجنگ بند کرائے ادر صفرت علی کی فوج میں بھوٹ ڈلوانے برمنتہی مونی مصرت عادیدکوان برہے بال اعتماد تھا تھ کیم محلی منعقد مبوئى توبيان كے فاص تايندے بن كرشر يك مبوسے اورجيا كمشہور سے كايك كفيا ا دردصوك كالعيل كيلا - بهلى عدى كے جار مام ين ديلوسيسى مى غالباسى باريران كوداخل کیاگیا ہے۔ وہ اقتدار وحکومت کے دلدا دہ تھے، ان کی زندگی کے متعدد واقعات سے س بات كى مائدىدىدى سے ياصل يە سى كەئىرون عاص قريش كےان سيوتول بى سىقىجىن كىرگوك میں اجداد کی ریاست واقتدار کا خون تھا، جومور دنتی اورکسبی صلاحیتیں رکھنے تھے، جن کی عسلاجیتوں کواسلام سے پہلے کماحقا کھرنے اور جوم دکھ نے کاموقع نہیں الا تھا جن کے خون سے ریاست وا تیزار کی بیاس نہیں تھی کھی ، اسلام کے بعدان کے سامنے ایکے میع ميدان كهملاا درنئينسي رابيس كمعسيس -ان لوگورسي خالدين دليد، علار حصري ، مسعدين بي دفا معادير ، يزيد بن ابي سفيان ادر عُرُوبن عاص خاص طور يرذكر كير و سكت من برسب الق كيدا المانيها في المعادرسب من كاربات مايال كرف اورايك دوسر الساع بازى ل جانے كاشوق تھا۔

منت میں میں میں میں میں کے بعدم ما دیہ نے اپنا دعرہ بورا کیا اوران کو مصر کی عکومت دے دی مسال میں وفات بائی ۔ حصرت عمر سے کوئی چھ سات سال ٹرے کتے ، مرتے دقت

ال كى عمر لوسے سے متجا و زائقى -

مصرر فوج کشی کے ساب ورتاریخ دونوں کے بار سے میں ہمارے مور ولیں اختلاف سے -سبعت بن عمر مدعی ہیں كفسطاط (بابليول) اور اسكررمير المامين فتح مبوئے۔ داندی کہتے میں کونسطاط اور اسکندر میسند عربیں نتج بہوئے ، ابن اسحاق کی دائے ب كصرف فسطاط كاعلاقه مستدمين فتح بوالبنس مصرى مورخ كميتاس كاسكندريه مومايد مي سربهوا اورابومعترا تول ہے كاسكندرية نے مصلى ستيار دائے - رطري مربر ١١٦ و فتوح مصرصند) واضح رہے کرسٹا۔ (سیف بن عمر) اورسنگ، (واقدی ، ابن اسحاق) فتح کی تاریخیں ہیں، فوج کشی کی نہیں، سیعت بن عمر کے حساب سے نوج کشی مصلحہ میں میرنی موگی اور دا قدی دغیرہ کے صاب سے سنامہ اسالی فیوح مصرابن عبد کی کے ایک مستندرادي النان بن صالح رم الاسم) كى رائے ہے كائر بن عاص في العالى كامنونو مشدمیں حصرت عمر کے سامنے میں کیاجب دہ جاہیہ آئے بلوئے تھے۔ الوعبیدہ بن جراح طاعون عُمواس میں فوت موتے ، اسی مولناک دباء کی تاریخ اکثر مورخوں نے سشلد بیان کی ہے (سیعت بن عرمساند) مرتے دفت ابو عبیدہ نے معاذبن تبل کو اپنا جانشین مفرکبا، کچیدن بعدان کو مجی طاعون نے آدبایا، استرمرک برا مفول نے مردین عاص کو جانشین بنایا۔ يهتقر حصرت عمرت روكرديا ورزيرب إلى سفيان كوشام كى عكومت عطاكى ميرسادى تبديليال سشامين ببومتي عردين عاص كونفينا حصرت عمركي كادرداتي شاق گذري موگي، اولوالعزم أدى عقر ابنى صلاحبتول كايورا شورر كفت عقدادر كورزى كحوابشمند تفيلم اورشام كى سالارى سے أن كادل كھٹا بوكيا ، نظر شائى نومشركا مبدان خالى إيا ، مصر كي جغرافيا اور حالات سعوه بهلے ہی واقت تھے اجڑ عمانی کا منصوبہ بنالیا ۔ کچھون بورسشامہ میں جب حصرت عمرطاعون مي بلاك مو في والصبرادون مسلانون كي ميراث كي محصل الم جابية اعداد الفول في اينا منصوبة تظوري كي العُديش كيا-قیح کشی کے سباہے متعلق جاراً را رس ۔ ایک یہ کرمیاتی میں جب حصرت عمر

2, 00 40

عابراً تم موت مقة توعروبن عاص فيأن كي توج فتح مصر كي طرف مبتدول كي ادرج مائى كي اجازت ما نيكة موسة كها: أرا ي مصرف كرابيا توسلمانون كوبهت فائده موكا، مصرمولك سے زیادہ مال دار ہے ادر بہاں کے باشندے سر ملکت زیادہ جنگ دیکارسی بودے میں ؛ پہلے تو صفرت مرفے بچو نر کی طوت کوئی عاص دھیان مددیا ادرا یک نیا محافظ انا جب کے ایان و شام میں جنگ مرری گفی، مناسب مذہجها، لیکن عمرد نے بنی کوشعش جاری رکھی اور کھیا ایسے سنرباغ دکھائے داسی زورداردسلیں بیش کیس کفسیف کواعازت دنیا بری انفو نے چارسرارا در بقول معض ساڑھ نین مزار فوج مرد کی توبی میں کی ادر کہا: یہ فوج اے کومل دو، من استخاره كرة مول ، اس كيد بعر منسى خطالك ولا الركهول كيدا وادم إخطام مقد قت مرجد مصرين اخل يتبع وتولوت ناوراكر خورج من خامع في كالعند مع تودايس مونا ياد جود برا م كم اي مراس سے در سے کھی تھے کے خط آگیا ولین خون تے نامر رسے خط نہیں ایا اور وحاد ہے ماہتے ہوئے مسرکے ایک سرعدی گاؤل میں ذوکش ہوئے ۔ یہاں خطاکھولااورسب کومسنایا، ابكسى كويد كهن كامرو نع ما تقاكه لوث علوكيول كدسر عديار بوكي تتى - . . . . . ابنائهيم وعثمان بن صالح - فتوح مصرابن عبد الحكم ليدن ستاف مصده ددمسرى رائے يہ ہے كا عُرُدا ہے مربعت كوار مرافيد طين سے عليف كى بغيرا جازت عرفي كرف لكل كفرم موت، اورخليف كوكمويسياكين آك ليُرم مرفع كرف جاريا بول جيئر عَمَ كَوْعَمْ إِلَا بِالأَكَارِدِوا فِي مَا كُوارِ تَوْمِونِي مَا سِمَا عَقُولِ فِي سَخْت قَدْمَ بَهِينَ أَنْهُما بِالدرفورِ ا ا بك خط مكم عاجو مسر عدم صريع ورسيع و كوموسول بوا ، وهم عنهون بها سب كي اس التي يرجع بنے رئیے صفے جلے گئے احب مسرحد بارمبوئی نوخط کی جہر توڑی اللها اللہ : -"عربن خطاب کی طرفت سے عروبن عاص کے نام ۔ وا عنے بور کہ تم ایی توج کے ساتھ مصر کی طرف گامران مو ، جہاں رومی ریازنطینی) قومیں بہت ہیں اورخود تہاری فیج ناکافی ہے۔ میری جان کی قسم اگر اس فوج کی شب ہی

تماری لظری اتنی سنگین موتی عبنی اپنے سکے معایتوں کی تو نفینا تم ان کو الے کر مذ انکلتے ۔ اگر تم مصر کی مرحد تک مذیب بینچے مو تو والیس علے آؤگ . . . . . رعتمان بن مدالح ابن کیسید ۔ فتوح مصرصلات کے میٹرولاق وقعنا قامصر ۔ کندی ، . . . رعتمان بن مدالح ابن کیسید ۔ فتوح مصرصلات کے میٹرولاق وقعنا قامصر ۔ کندی ، . . . . رعتمان بن مدالح ابن کیسید ۔ فتوح مصرصلات کے میٹرولاق وقعنا قامصر ۔ کندی ،

۱۹۲ ۔ نیسری دائے ہے ہے کہ مُردایتی فی جے کے سائھ شام کے اہم ساعلی شہر فیسکاریس کھے
اور حصہ ت عمر جا بیمیں ، ان کادل مصر پر پڑھائی کے لئے بے تاب تھا ایفوں نے فلیف کو
اجازت کے لئے ایک خُنیہ مراسلہ بجا اور اُن کی کمان میں جو فوج تھی اس کو لے کردات کے
پردہ میں مصر کی داہ لی۔ قینکا ریم میں قیم اسلامی افواج کے دوسرے سالار دں کو حب علم
موانو انفول نے حضرت میکو فور اُ مطلع کیا کہ مُرد چیکے سے مصر فتح کرنے اُن کل گئے ہیں ، ان
کی فوج ناکا فی ہے ، ہمار ہے خیال میں انفول نے ہدت براضطرہ مول لیا ہے۔ مصرت عمر فی

"وافع ہو کہ تم نے مصر پر فوج کشی کرکے اپنے ساتھ مسلانوں کے لئے
ایک بڑا خطرہ مول لیا ہے۔ میرا یہ خط اگر تمہیں سرمد مصر بار کرنے سے پہلے
موصول ہو تو لوٹ اگر اور اگر سمور بار کرکے وصول ہو تو پیش قدی جاری
رکھو، میں شماری مدد کے لئے کمک بھیجوں کا یوزیت بن سعد نتوح مصرصدہ
معہ اچر تھی رائے یہ بے کہ شام کی فئے کے بعد حصرت عمر نیخ و مصر پر جڑھائی کا منصوب
بنابا اور مُحرُد بن عاص کولکھا : لوگوں کو مصر پر چڑھائی کی وعوت وو، جو لوگ
بنابا اور مُحرُد بن عاص کولکھا : لوگوں کو مصر پر چڑھائی کی وعوت وو، جو لوگ
بندی خوشی تیا۔ ہو جیس اُن کو لے اُرعیل دو یا داوی کہنا ہے کہ خط کھنے کے
بعد مشرت فیمان خو جو بیس اُن کو لے اُرعیل دو یا داوی کہنا ہے کہ خط کھنے کے
بعد مشرت فیمان جو جو بیس اُن کو لے اُرعیل دو یا داوی کہنا ہے کہ خط کھنے کے
بعد مشرت فیمان جو خیا اور کہا کہ مُرد نڈو در بے دھڑک اُدمی میں ، افتداد و سیادت
کہی دل دادہ میں ، شجے اندلیشہ ہے وہ مصر کے حالات کا صبح انداز عمل انداز و سیادت

رمان *دی* 

مكل كور معلى الله المانول كوتبابى مي داليسكة عليمة برائي سكانور المان كريميات اور نوراً عُرُوكولكها:-

وداگر میرا یہ خط سرمد مصر بار کرنے سے پہلے وصول مو تو جہال سے بھے ہو تو بیش ندمی جاری رکھو یہ بھے ہو تو بیش ندمی جاری رکھو یہ بھے ہو تو بیش ندمی جاری رکھو یہ رفتوح مصرفی ہے )

### عمروبن عاص کے نام

-141

مرود معرس داخل مبر كريهلا كادُن تب برمسلمان في اجن مروسة يؤلش كقار اس كي بعد خرما كياسا على فلوجيدا ورسياري شهركام اعروبهوا، شهرك ارد كرد زن ول عنى القرشارو ما ہ رومیوں نے مقابلہ کرکے مہتبار ڈوائے رکز ، فیٹے کر کے غروب ، نس نے جنوب کارٹ کیا در أس باس كمرديباتون ورقصبول سيدمعا برسه ميدته بسبياد اس فلد بديرة واق لگ کیگ دوراه میں مسخرکیا، بہاں سے ال کرمابلیون کے قرمیب فردکش بوسے، بروه مرعیب جہاں سے مشکلات بڑھنی میں مقابلہ سخت مہتا الماوران کیدرکز سے کمک مذکان بڑتی ہے۔ باہج رجس کے سامنے کچے دن بعد فسطاط کی بنیا در کھی گئی ائیل کے مشرقی کتارہ ایک مشہور قامہ مفا حس كونان بلي تسخير منافي عدرت اور النسان دونول في حصد نيا عما، اس كيز خربي بازوكا دروازه نیل کو جیتو، تفاادر مشرقی باز در تقطم بینار کی اوٹ میں تنا۔ اس کے مفرقی بازد کے سامنے ورياس ايك فلعدميد جزيره تفاجى ويبليون ميه فريي دردازه سيكشمتيول كابك بل كے ذرايد الل وياكيا عما -اس جورو كے تلومي متيار جمع رہتے كا دراكر بركيون بركوني آفت في تواس میں بناہ لی جانی تھی۔ یا بھیون عاکم معرمقوس کے الاکے عبیدکوار شرعقا، اس کی نتج بلائی اورزيس مصركي فتح كا تفل مقى - لقول واقدى بينيس ك قرسي جريت مامى ايك تصب مقارية معم در مقدسی کی احسن النقامیم میں اس کا کوئی ذکر نہیں) جیان کے باشندوں سے معاہدہ

موكما تفاء برُف ك نزد بك مسلمان توهي تروكش موتي - عُرُدِ بن عاص عائد عنه كم تقوس فيرسول التذكى دعوست اور خطاكا اخذام كميا تفاءا دراسلام كواجهي نظر سعد يحقها تفاءاس لغ ان كواميد كفي كدف يدصلح وأشتى سيركام على جائدا وكسى معابده كي زراي مصريم سلما فول كاقبعند مروج سے الخول فی تقوش کے الم کے ایاس سفارت معیی - بیعیا یوں کے رمضان كےدن تھے، اس زمانديس ناوكمتو قس دربار كرنا تفاادر مناسى سفارت سےملتا تھا بُعور كے الا كے فيكماك يائے دن بعد جب روزر مضم موں كے توسفارت كو بارياني كاموقع ملے كا اس دقسته مک جنگ و چکار مبدر که آلانتظار کینے ۔ دراسل اس کی ایک از اسکار سال في مفظم إلى المرين الله الله الله الله المريب كيدرساك جيسيادية ادرجمد كون جب سرب لوك خازمين شنول يقع اجا تك حما كرديا - جارسوهييس سلمان ارسير كي من من سايق اكابريق عروبن عاص في تمام واقعات كي فعسل ريورث مركز كوبيجي اوراكهاك وسمن ك مقابله مي مهاري فوج اتن كم سيم كه بغير كك كام بنس عن سكنا . همزة عمر في جواب ديا ١-وراسدال ارجن الرحيم عران وطاب كي طرف سع مروي عاص كور بين اس مالک کے سیاس گذار ہوں جس کے سوا کوئ عبادت کے لایق نہیں ادر اینے آقا محد پر ورود بھیتا ہوں -مصر (بالمیوان) میں رغمن کے دصوکہ سے تم کو بچو لقصال يهني اس كا عال معلوم مبوا- ابن عاص ! تمرير لازم الفاكد وشهن كيطون سے مطبئن نہ ہوتے در اس کے دھوک میں نہ آتے ، میں تھیں بوش ترمبر ادر بیدار مرس سمجت تفا بہر حال مشیت ایروی بوکر رہتی ہے۔ آئدہ خوب میت ومستعد رہو اور دخمن کی طرف سے کسی وقت ہے خوفت نہ ہو ۔ فوج کا ساللہ ہمیشہ چوکنا رستا ہے۔ ندا سے دعار ہے کہ مہیں اور تمعیں اینا فرمال بروارت کی توفیق عطا کرے - میں نے اوعبیدہ (من جراح) کو لکھا ہے کہ تمماری مدوکو لشكر بفيجيل والساام " فتوح الشام واقدى ( ذكر فتوح مصر) ١ مم

فتوح شام واقدی کے مطابق عُرُوبن عاص فے معربی نوج کشی ابو عبیدہ (عاکم شا) کے ماتحت سالار کی حیثیت سے کی تھی ، حصرت عرکا وہ خط جس میں اعفوں نے ابوعدیا کو ہدایت کی ہے کو عُروکو کو مصر برج راحائی کرنے ہی تجو رُبان " میں بہلے تھیب جیکا ہے۔ اگر بونوں کی دائے ہے کہ ابوعبیدہ سٹ یا سے لید کے طاعون عُمران سی فوت موتے ، لسیکن فوق ہے کہ ابوعبیدہ سٹ یا سے لید کے طاعون عُمران میں فوت موتے ، لسیکن فقوح سفام واقدی میں زہ منصر کی فتح کے بعد تک زندہ و سفیمیا مذکورہ بالا خط کی تاریخ فقوح سفام واقدی میں زہ منصر کی فتح کے بعد تک زندہ و سفیمیا مذکورہ بالا خط کی تاریخ میں حیث میں حیب جمعہ میں اور وہ ہجرت کا بائیسوال سال مقا۔

#### ١٤٥- مروين عاص كينام

معرب فرج النا المراد ا

باره مزاری تفصیل یہ ہے: چار مزار تخرون عاص کے ساتھ تھے، چار ہزار کمک ای اور چار ہزار کمک ای اور چار ہزار کمک ای اور چار ہزار کے مساوی چاروں سالار تھے۔ میلیت بن سعد کی نوجیہ ہے۔ متعدد دوسر سے مصری را دیوں نے جن من ابن آبید اور بزر دین حبیب شال میں کہا ہے کہ کمک کی تعداد ایارہ مزار سے زیادہ کھے۔
مزار کھی اور سب الاکرمسمان میدرد ہزار سے زیادہ کھے۔

### ١٢٢- محروبن عاص کے نام

ان کورون وارفتے کیا اور جہوں نے جزیر دینا بیت کہ لیان سے معاہدے کئے۔ اسکندر سے کی اسکندر سے کی اداری ان کورون وارفتے کیا اور جہوں نے جزیر دینا بیت کہ لیان سے معاہدے کئے۔ اسکندر سے کی ادر فوج اور مضافات میں کئی دیما تول نے ڈٹ کرمقا جل کیا، ان کی عورتیں سے عمام بنا لئے گئے اور فوج بیں بہتے گئے ، ان بی سے کافی تعدا وفروخت مہونے کہ ، مدید اور میں کے بازاروں میں بہتے گئ اسکندر یہ کئے ، ان بی سے کافی تعدا وفروخت مہونے کہ ، مدید اور میں کے بازاروں میں بہتے کہ اسکندر یہ کے ماکھ نے جن کا فرون میں کو بین ام کھی کہ بی روم اور فارس کے باد شاہوں کو چوتم سے کہیں زیادہ نا بیندیدہ کئے ، جزیر و تیا رہا موں - تم کو خوشی سے بزیر و نے کو تیا رہا موں بیٹر طیکہ تم ان غلاموں کو لئ و وجہیں میرے ماسخت کا دول سے تر سی اور میں اور خارج اسکند ہوں بان کا خیسے کا فرمان آئے تک ہم ودنوں اگر جبات سے بازر میں تو بہتر ہے سیاحکم ہوگا و نیسا کروں گا ، خیسے کا فرمان آئے تک ہم ودنوں اگر جبات سے بازر میں تو بہتر ہے سال راعلی نے عالم اسکندر میں کی تجویز خلیف کو کھو کہ کھی توریج اب آیا : ۔

"تمارا خط موصول بوا، تم لکھنے ہوکہ اسکندرید کا عاکم اس شرط پرجریہ دینے کو تیار ہے کہ اس شرط پرجریہ دینے کو تیار ہے کہ اس کے ماسخت علاقہ سے جن نوگوں کو تم نے غلام بایا ہے لوال دو۔

رد) میری جان کی قسم المستفل جزیر کی آمدتی حبر سے بارا اور لبد سکے مسلانوں کا تجلا مواس ال منبحث سے مجھے کہیں زبادہ لیند ہے جو فوج آلیں میں باتث کے اور عام مسلمان اس سے متمتع نہ بہو سکیں۔ دس، تم حاکم اسکندریہ کی ستجویر اس شرط پر مان لوک جو غلام موجود میں ان كواسلام اوراین نوم كے مذہب برتائم رہنے كا اختبار دباجائے ۔ (ہم) ان بیں جو اسلام تبول کرنیں کے وہ مسیدنوں کے زمرہ میں شامل موں کے، ان کے حقوق اور ذمہ دار ہاں دومہد، مسل نول کی طرح مبول کی ۔ رہ )جولوگ اپنی توم کا مذہب اختیار کریں گے ان پراتنا ہی جربہ لکایا جائے کا حبت ان کے دومرے ہم مذمہوں پر۔ رد) رہے وہ لوگ جو غلام موركر مكر، مرمينہ اور بمين جا سے ميں، تو ان كى واسيى ہارے لیں سے باہر ہے اور ہم کوئی الیسا معاہدہ نہیں کر سکتے جس کو پورا کرنے ست قصر ملول " (ابن اسی ق سطیری مرا ۱۲۲٪)

## 144- عروبن عاص سے نام

ابن عبد المنظم نے این فتوح مصراس جار دیہ تول کے نام سے میں جواسکندریہ کی عملداری میں نقے اور جن کو برور نلوار فتح کیا گیا تھا ۔ ان میں ایک دیہات کا نام شکویس تھا،
یہاں سے جوجورتی اور بیچے خلام بنائے گئے گئے فی میں ان نے بار سے بی حضرت عمر کا ایک خط یا اس کا حصتہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے:۔

"ابل سلطیس کے جو غلام تمعار سے یاس موں ان کو اسلام کی بخد دو الكروه اسلام قبول كريس أو ال كحقوق و ذمه داريال دوسرم مسلمانول كى طرح ميول كى اور اگر وه البينه مذهب ير رسنا جائي توان كو جيور دو تاكه ده لينه كاوُل جله جاميس ي

إن عارديها تول كرسا تواس و فاس سلوك و كي فترح مصر من تختلف توجهات نخلف دا د يول ئے بيش کی بيں ليکن ان ميں وہ نوجيد تہيں جو ابن اسی ق کي متذكرہ بالا روایت اورخطی بم ور بر مدائے میں ۔ رفتوح مصرعتات

اسلام كالطام عفيت وعصمت انے نازی کی بی محققات کت ب س کاب می شد و منت اور اُن کے توارم کے ایک گوشرپردل پذیر د بھیرت اور زیجت کی گئی ہے

اور لَدُ مِ الله عَ الله مي خصوصيتون كو بدرن قابليت ورحيران واعدًان كرسالة الماكريا كي سهد

چذعنوان فاعظ فرياستے۔

سدم سته پیس و رتون کا جنمیت اور ان کا عفت وعصرت کی بربادی و اسلام کی اصلای جدد جرعی دون كے حق بين عور تول كي عشد وحصرت كا تعدد ساومين، سازم تعيمت روكردون فان ما تحفظ عفت وعصمت اور خادی افغادی سے جاناب ور س کے افتر کا شدا مقاصراتات ورمانت و عصبت بعانت ویملیست کی انجینت میلامین عناسته والعربت ورتورًر الدواج الثاءي رئي و وساعاختيارات وفريش الثاءى يبيهي بورت كوديكين الثوم ك في معن وافتيه راسته جوى كافراليق وافتيار منه عصرت اعفت كالمنظ يسترضرودى توايين اصادم فأثانون ورق او عمنت واعوت كحفافت عنت وعصمت كوازم وسندان عفت وجمعت اسلام كي تغربيء

اسلام أنهاك والمنى ويعفت منتى كجوب لتدوشنا فتداعول مقرركت بن ال ويجيف كما العام كاب كالمطالوم المات مفيدم وَّهَ - كَاسِيحَ مولف مور تأطِّفِ الدين صلاب دفيق ثدوة المصنفين بير. صفحات ٧٠ م يرُي كَتَبلِع كَاسِت ا ط عت وكا خذ تغيس - تيمت نير تم بدج ارروب - مجلد يائ روس - مستلة تمليك في النركوة

أند

چاپ درامی پیرمن صاحب اُستاذی پردرسیدی لیب درام بود ( یولی)

٧-دلائل کي بيقيح

دوسری دیل کی مقع روس

انفاقی فی سبیس الله کی اجمالی باریخ کے سلسلے میں آخری امرج خصوصیت سے عض کرنا ہے دہ یہ ہے کہ سور کا ہر آرہ آخری سور ق ہے جوجن بنی کرہم پرناز ل موٹی ، چنا سنجہ "الانقال" میں سیری نے لکھائے۔

روى الشيفان عن البرام بن عارب قال أخراست دريد يستعنونات قل المديقيكم في الكلالة وأخرسورة نوليت برأعة "

اسی طرح ترمذی میں ابن عباس فی می عفان سے ایک حد سی طویل کے منمن میں دوا بت کیا ہے :-

" وكانس براءة من آخوالقران"

اورقامنى الوبراين العربي في العام القرآن من المنوع ب

قل فيها المنسوخ ي راحام القرآن لابن العربي جندامل صفيه كجراس آخرى سورت مين احكام ذكوة كي باب مين آخرى أبيت الما الصدة لحت المنفق ع باب مين آخرى أبيت الما الصدة لحت اللفق أع " الآير ب الرجامي ايك أبيت الرب الين

«والمومنون والمومنات بعظم اولياء بعض يامرون بالمعروف وفي اون عن المنكر ونقيمون الصّلوة ويولون الزكزة ويطبعون الله ورسول ه اولِعَث سَيْرِ مَهُ مَاللُهُ أَن اللّه عزيز حَلَيْم " (توباء)

نین یہ آیت ( توبہ ۱ ع) فرایند زکوۃ اداکر نے دالوں کی جزار آخردی کے باب بی ہے اس لئے ادار زکوۃ کے جو بھی طریقے " اندالات ان اندالات الدوراء "رقوبہ ۲۰) کے نزول ہے پہلے رہے بول یہ ایست کرمیاس باب میں جردت آخرہ ہا بازااگراس سے پہلے بالفرض آتا مور ہوتو ہا ایت کرمیا دہ تملیک مقعدت علیہ ادائے ذکوۃ بین علی مبیل الوجوب مرعیۃ مہوتی موتو ہا ایت کرمیا دہ تملیک مقعدت علیہ کے تنام احکام سابق کی اس سے اورا کر صیباکہ بارا خیال ہے کہ تملیک متعدق علیہ کے بغیر فروف وار اس نہیں موتا تھا توان مام احکام کی مؤید وموثق ہے محد مدت علیہ کے بغیر فروف ادا ہی نہیں موتا تھا توان مام احکام کی مؤید وموثق ہے مدت مدت علیہ کے بغیر فروف کے تقصیل ہے ہے۔

اوا ئےزکوہ کی چارشکلیں میں۔

(أ) متصدَّين فقرائي مستحقين كوخود زكوة دي -

ران امام مسلمین رجید بنوی می خود جناب بنوت مآب کو یا ن کے ناتبین کوزگونا ادا کریں جو فقرائے مستحقین کی جاسب سے ناتبین بالقیص ہیں۔

(iii) کوئی رضا کارج عنت ( veles tron ) مقدرتین مین معدرتان کارج عنت ( veles tron ) مقدرتان کارک از کارک و معول کرے۔

(۱۷) خود متصدقین یا عمال حکومت یا کوئی رضا کا را مجمن صدقات و زکوة کی رقوم که رف و سامه به فقدا دکی احجماعی بهبود کی اسکیموں میں عرف کرسے - ٧٤ يران دي

ان میسے آخر کی دو تکلیں بقیناً صارا سلام میں نہیں تقیس - دوسری شکل عمو آاس مہد اكامعول يرتقى اوراموال كى ركوة خواه وواموال ظاهره بول ياموال باطنه مصدق مستقين ادصول كباكرًا تقالبكن غلامت عثماني مين زكوة كي دائيكي خود ارباب موال كوتفولفن كردي كئي-"أُوردين الزكوة عن الاموال الباطنة منزلة عن الاموال الظاهرة فان المصدق كان يلخ أرمنها في عهدرسول الله صلى الله علم وسلم ولمطبعتين من بعد الارضى الله عنهد حتى فوعن حتى ن وضى الله عند الإداء الى ارياب الاموال لمت ف المشقة والمحرج في تفتلش الاموال عليهم من سعاة السوع فكان ذالث توكيلامنه لصحب المال بالاداء فنفل توكيل النه كان عن نظر صحيح ي ( مبوط المرضى بزرتاني عالية - ال ادراس المنظر صحیح" کی ابتداس مدسیت بنوی سے بوتی ہے جوا مام سلم کے "بادیا بيان ان اسم العدرة تقع على كل بوع مس المعرد ف " مي بيان كى بدكم " لا تقوام است عتر مني بكنوايد ل ولفيض حتى بخرج العيل زَيْعِ أَمَالُ فَالْيُعِيلُ

«رو تقوم است عرصی بیلمویدن وسیص می جرب احرب روه مه به مرتب مرد به مرتب مرد به در است مرد به در است مرد به در ا به من ایقیالها می در به

بینی منشلے شارع یہ تھا کہ کچرون صدقہ زکوہ کا فروصرت امام المسلمین کے لفہ میں رہا ورجب احمت اس کی حفاد مہوجاتے توزکوہ کی اوائیگی افراد احمت کو الفرادی طور پر تعذیف کردی جاتے ۔ یہ غلط ہے کہ ہمولانا طفر احمرصاحب کا اجتہا و ہے کہ مادائیگی زکوہ کی معیادی شک صرف یہ ہے کہ برصاحب ڈکوہ ابنی ذکوہ خود تکا لے اورخود کسی مادائیگی زکوہ کی معیادی شک صرف یہ ہے کہ برصاحب ڈکوہ ابنی ذکوہ خود تکا لے اورخود کسی مستحق کو تلاش کرکے اس کا مالک بناوے اس میں افراح میں اور سرجان القرآن بلد میں مورد میں اور سے اللہ میں مالا سکے بہ شارع علی اللہ میں مالا سکے بہ شارع علی سے میں اللہ میں میں اللہ میں میں مالا سکے بہ شارع علی میں میں تبایک بنصدی علیہ کے مہرکھیں اس تعظام ہرہے۔

ہرکھیں اس تفصیل سے یہ نا بہت موگیا موقا کہ صدر اسلام اس تبایک بنصدی علیہ کے مہرکھیں اس تفصیل سے یہ نا بہت موگیا موقا کہ صدر اسلام اس تبایک بنصدی علیہ کے مہرکھیں اس تفصیل سے یہ نا بہت موگیا موقا کہ صدر اسلام اس تبایک بنصدی علیہ کے

بغيرتركوة اوانيس موتى تقى اورمي "إنداالصدة المسلمة المسلم "الأيركا منشام - لبزائي كرميد النايركوة اوانيس موتى تقى اورمي "إنداالصدة الما الصدة المالصدة المنالص المالات المناهم المناهم المناهم المناهم كالمريد المناهم كالوثيت كم معلق يجيلونا المنام كي توثيق كردى -

ا بینے سلسلے برا متعلقہ احادیث کا بھی تینے وقعص کرایا جائے ۔ سین اس سے پہنے میں سعجد لبناجا ہیں کہ اور صدیب کے تعارض کی شکل میں علمار کے دومسلک میں۔

ا - شافعہ کا مسلک ہے کہ حدیث آبیت کی نامنے نہیں برسکتی ۔ قاعنی ہیں اوی سنے منہا ج الوصول بیں کہا ہے : ۔

مالاكترعلى حواز نسخ الكتاب بالسب دربال عند وبالعنس درب ويلث في روس ويلث في روس ويلث في روس ويلث في روس وي المنافي رصى المنافي وصول البيعنادي مدول المنافي وصول البيعنادي مدول المنافي وصول المنافي مدول المنافي وصول المنافي مدول المنافي وصول المنافي مدول المنافي وصول المنافي وصول

اس معورت میں آبت کر میدر اند اسسان قات داعقراء " کے نزول کے بعد جو کھیں اوا تیکی وکرہ کے مقصود منصوص کی اور تیکی میں خرص فر میں فرمی و میں اندا اور ایکی وکرہ تا اندا الصدافات الفقواء " بھی وہی ۔

٢- حنفيد كا مسلك بدك عدمية بنوى مبى أيت كى الشخ بوكتى به يسلم للبوت

-40

ومعجوز لنعنج الكذب بالسنة " رمالم سنة البهارى طردوم منك )

اس معودت بین اگر کوئی عدیث منت نے آیت کے معارض می جائے اور بیٹا است بوکہ دہ نزول آیت سے مورث بین اگر کوئی عدیث منت کے نزد کیا۔ اوائے ذکوۃ کی نوعیت جو آئی کرمیر" انسا العمالاً للعمالاً للعمالاً العمالاً العمالاً العمالاً عداد بوتی ہے منسوث موجائے گئی ۔

مَرْتِبَعِ نَعْنَى المادِيثِ وَآثَارِسِهِ عَرِفَ عَدِيثِ مِعادَ بِنَ قَبِلُ كَا بِرَطِلْلَ بِحِبْدِ بِهِ مِعْدُ عَلَيْهِ مِعَلَوْةَ وَالسّلامِ فِي أَخْرِسَتُ مِنْ السّلِيمَ مِن (اَيت رَبِيهِ بِحَازُول كَ قَرْبِ بِي) كين كاعامل بناكر بهيما تحقا اور زخصت كرتي وقت تفيس شرما يا تحقاء

"انك دقى قومًا مس اهل الكتاب فعلم مراد الله عنرض عيهم

صدة توخر اب اعد المنع مردي فرالهم

يه مدسيت بالمخصوص اس كا آخرى جزراس تمليك منعدر ف عليد في تا ميد كرما جج آست كريمي إندا المصدة مت المعقراء - عيم سنفاد البرتي بي مبياك يوكتي ولي كيفن مي بالتفصيل سان كياءات كا-

بېرهان يت رئيه " اند "مداره د مسوراه " سيادا بې زيوه کې بوليمي نوعيت مستفاد ببوتى سبعدة ارسخ تشريع سلاى مي ترنت الربها در أروه توحيت والمدائل والتفديد اد يَنكِي زَكُوة يُ أَن نوعتيول مص محتلف الموجواس مصلقدم النزول أبات مصر منتفا وموتى عبي أوكها جاسك من كاس أيت مكارول في مجيد الدهام عام والمروح روو سكين برعلى سبيل لفرس سے و تقدير سياكم و الدو ساجي ابن سيند سيادر بالتحفسين مست تد کے بعد حب کے زکوۃ متعارفہ واجب مونی اسان فی مبین اللہ کی ویشکھیں اورج رہامی ایک زکورة جوفرض ہے اور س کی یا مبدی مرسلمان صاحب سنطاعت برواج سب سندا ورود سم صدفات ناعت أميا خوتي ترفع ورتقربللي المدكروا عطا واوكي سوابديدا وراحنا يجبزي ير معدر الكيام الدرق طوريردونون كى فوعيت بين شمول اوعيت ادا يكى ك فرق مواه علي برادل الذكيمي "تليك متصدق عبر" ذيق بكيول كرو" الدحست ، وعيهم " ، كاحق ش ابت بطاور دوسرے میں نہیں کیول کہ منت خود منفقہ قلین " ریکسروال ، کا حق سے کہ سیاح عاس القرب الى المتركي عبت وكري - اس التي كرزكوة سي يهد أوا "رووي و المطاتا عاورت متعدى بدومفعول بوناب جن بي ايك "جيز" بإذا با ورودمها "سخس" بيا كاعمل ان

درالفاق" (خرج كرنا) كالعظراً ماست دريمتورى بيك مفعول مؤنا سادروه كونى جزمونى سع

دوتصورات کے بغیر تصور سی نہیں موسکتا۔ اس کے برخوات سدند سند ، ند کے اللہ باعمام

امذا درایتاء سی دوعل صروری می : شی عطی کا اینی مکیت سے جدا کرنا در معطی له کی مکیت میں استاء سی دوعلی منزوری می : شی عطی کا اینی مکیت سے میں استان مناقل کرنا رائی ناقل میں مروت ایک می کا اینی ملکیت سے جدا کرنا ۔
جدا کرنا ۔

ىس رُكُوة بى تىلىك شىخى مىين عنردرى بى مىرانفاق مى تىلىك شىخىسى عنردرى ما موكى -اس مخضری بادواشت کے بعار صلاحی صاحب کے عمرات اس محور کیجے۔ اعتراس اول كاجواب بهلي وليل كيضمن من ديا جاجكات مريد توضيح اور آكتى-دوسرا وتراص كے سنسے ميں وعل ہے كہم أن صدر فات ما فد كے منكر تہيں ميں جو محملات طرقيون سالتدكى راهين اورغرباركى بهبود كركامون سائنى كيسا تدابال فرح كمن كرمترادون مي اورسم أن مي تريك فقيرك وجوب كمعي مرعي تهي مي الكن أن كي توعيت عداقا واجهيه تطعا مختلف بهاس ليزكر وخرانذكر وزكؤة كامنت المحص بمارا اغلافي تزيف اورتقرب الى الله كاجذب مي نهي ب بلكم معاشرے كے قصادى استحكام كے بيش نظر ادارول كا اعتبار كے ال میں حق ابت ہے اہذا واللَّی حق اس وفت کے مصور نہیں موسکتی حب تک حقدار کے یاس مذہبے ہوئے۔ برخلات صدرفات مافلہ کے کہ میم ری صواب دیداورا ختیار تبیزی پر موقوت ہے جا بيهم خرية كري يا دكري اورجب خرج مذكر في مك كيم مختار من وعمين اس كا اختيار بدرج اول مبو كاكرجب خرج كري توحس طرح جامب خرج كري-

اب دراأن آیات برلظ وال کیجے جواسلای معاصب نے ایراد اللفق نقل فرائی ہیں۔
اولا :- توسب آیات آبت کر نمید المصل قالت للفق فرع " کے نزول سے مقدم میں ابدا اگر بانفون ان میں اوا آبگی کی شکل تملیک شخصی کی قتضی دیمی ہوتو کہا جائے گاگا ایت مقدم میں ابدا اگر بانفون ان میں اوا آبگی کی شکل تملیک شخصی کی قتضی دیمی ہوتو کہا جائے گاگا آبت مدان میں اوا آبگی کی شکل تملیک شخصی کی قتضی دیمی ہوتو کہا جائے گاگا آبت مناور واللہ اللہ میں ہوتو کہا میں میں اس ایس سے پہلے باور صداق و منے کی وہ تمام شکلیں جو اس سے پہلے بارائس یا معول برتھیں ، اس ایس سے منسوخ موکنیں ۔

ثَانيًا: وبومنون ١٠) ليني " وارزين بوتوت ما الواو قدويهم وجلة "كانرول

مرمعظهم مواجب كصدقات واجباد رصدة اب نافله كامفرق الطريق متعين د موا تفاا وأسلامى معاشر الم اقتصادى بالبيسى اس العول يرمني تقى جولعد من

معاشرے لی اقتصادی یا لیسی اس اصول پر شی تھی ہو بعد ہیں۔

الا بست اور ت مدة المیفقول فی انعظور الدو ستر الله مکولورد ت بعد تهم الله کی تنظیم ہیں کہ کا میں اور کی سات اور الله بات الله بات کا است الله کا میں الله کا می کا دول کا میں الله کا میں کا دول کا میں الله کا میں کا دول کا میں کا میں کا میں کا میں کا دول کا میں کا دول کا میں کا دول کا میں کا دول کا میں کا میں کا میں کا میں کا دول کا میاں کا میں کا دول کا میں کا دول کا میں کا دول کا میں کا دول کا میں کا میں کا دول کا میں کا میں کا میں کا دول کا میں کی کا میاں کا میاں کا میاں کا میاں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میں کا میاں کا می

الشراقالى قرامات «وعال شعالل بين آمنوامكيو دعم الصعور المستعدف بالمرى الا وف كمه السيني عند المناب من قبع بلدو مكرن المهود المهم المزى المتحقى المدور بالمراك من بعل عوانهم المذبعيد وعن المينة أبور و شعث ومن كفر بعد لاارث فاول عاش هو الفاسقون " (قرده

اس سلسے میں مندر دید ذیل امور خصوصیر سند نہ بی فورس ۔ (۱) دیج ام) میں تکمین فی الارش "کی ڈھارس ہے اور دنور دہ) میں تمکین دہن ہیں ہیا الہی "کا دعدہ ہے اور دونوں کا مقصود ایک ہی ہے۔

رزن «تمكين في الارص "كي دُهارس من يه جيدنيكوني ب كمكن في الارص كي لورجب

مسنرانول كاجترعي تنظيم س عذبك شخكم موجاك كالين شرعيعلى سبيل نوج ب جاري موس رك يى مكن فى الارفل كى حديقت ب) نوره به جرين جوافي كفرول سے تكالے كے (الذيب اخرورا من در رهم ميدون الدان غوروا رسااله لابر) منشائ فداوندي كمطابق آنا سنب سنوہ اور بنا وزیوہ کے فراغن رکیا کہ س کے۔ اور مفتائے خداوندی وہی ہے جس لى دون درولكيسون بعيد الله الذي ارتعني بالمه عن الشره كياسيد (الله) تاريخ شابد به كيزوة منين في سلمانون كيمكن في الارص يرم أوشي البيت كرى يون أومساما وركوحتك وررسي عي بواعدات دين سير بهلامقا بديفا فتح وكامراني نعسيه على مرفع ما مكر وفترها في الماريد عدد أن المراسيات تعين وفتح مكريلي بالقالمطامياني عي ناسبار بور کی ورین ایک مدرس مفوظ (عدم عدد) کردی مگرا بھی اس کی تمیم باقی تی وردین کی نغری ادغ و و منیس " کے نیج کی جانب کی بونی تعیس کاس غزود میں کامیا ہی سنے مسل نور كيمكن في الرون يرجر توثق ثبت كردى -مرود فلد بهدر ورايد و أبيت كرمير الله العدر فاحت الفظراء الا ترول مواحيساك

مرزوہ فاری از ایک ایک ایست کرمیراد العالم فاحد الفظاری الا العالم المعالم الم

عروة علين سدتهدى وعري بعدجات كرم على تتدهد ولم في معد وبن جبال كوين كا

المعدر المستقمرة والتي الماسم

حق شهريت يا "تمكن في المنكست" عاصل بوتاب، - كى زند كى بين سلانول كى حيثيبت اجانب ( مصفاعه ) سعمى برتر مقى لبذاأن كے حقوق كے حترام كاكباسوال تقااوراس قانوني اخرام ( . Recognition ) کے بغیر سیستادرانتقال ملیت (تملیک) دونوں مے منی میں اس لئے کی زیر گی میں "تملیک ذکرة" کے دجوب کا سوال ہی بیدا نہیں ہوا معارض الم حقوق كاصنامن فانون كانفاذ بداورنفاذ وافون العمواك بالندام مكت ك الدراقة والإملكت وبالول كعدنيكم وللبين وألوبر اخلى طور برافرا ومملكت كى غيرمشروطا طاعست ورهاري طورير ميروني تشلط سے آزادي اور جربعين مسكتول كے جارحان عزائم سے ماموشيت إسماع وللنام ظامرے مدینیمتورہ میں اسلامی مملکت کو پہلے ہی دن سے فرادمملکت کی فیرسنورطاطا عاصل بقى مكر حربعيت مملكتول كے جدعان عزائم كاخطرہ غزرة حنين ميس كامياني مك بانى ربا ـ البداست وكالعدغ وه الراب من كامباب بوالسادي مسكت سنتكم عونى ادراب وقت تفاكه مختلف حفوق كے باعث بطرقانوني احترام كا انتظام كياجاتے ابدا س غروه كيابداي آبت كريمية انسا احمد قاد النفقواء "كوزول اورارشاو بنوى" توخن من اعذيا ناهم وتوجعی فقوا کھے" نے تملیک تصدق علیهم کے وجوب کون سن وست قرد کردیا۔ (٧) سم ير تونهي كيت كخصوص سبب كاعموم حكم عدون مونا بي ليكن أراسيام الشرول كى معرفت كاكونى فائده مبوسكنا ب نويي ب كدمرا دحكم كى نوعيت أس ي تفيين مبوع تى ہے۔اس آسے جام) کا سیاق سیاق د چھنے ۔ وہ یہ ہے۔

اخن اللذين يقاتلون على بالمديا وأل الله على نعبه همراغدي - الدين المرجرا من ديارهم لغيرض إلّا ان يقولوارب الله ولولاد في الديد لما سريخهم عبن لهر مست صوامع وبيع وصلاحة ومسيد بهزكر فيها اسم المديد كتيرا وليستنى الله من بيعود إن الله لقوى عزيز به الذين ان مك همر في الإمراض وموا الصلوة وآنوا الزكوة وإهم أل بالمعروف وغلواعن المكروشة عاعة ألاموري "الذهب إن مكناهم" الأيصفت هم" الذهب الخرج أمن ديادهم" الأملى الدريسفت بهاجرين كى هم - بجرها جرين مي سع" يمكن في الامرض" الشرتبارك تعالى في فلفادرا شوين كوعطاكيا - جنائج ام الوركوميا عن الزارى في قطفادرا شوين كوعطاكيا - جنائج ام الوركوميا عن الزارى في قطفادرا الذين المتعالمة الإمران مكناهم في الارجن الموالية والعرف المالمعروف وغيرا عن المناكل وهذه صفة المهاجريب لا غهم الذين احرجرا من ديات بغيرجت فاخبر تعالى اندان مكنهم في الارض القام واالمصلوة والورا الزكوة والمراشليم في الارض المعروف ونهوا عن المنكر وهوصفة خلفاء الراشل بن الذيريكنهم والمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وهوصفة خلفاء الراشل بن الذيريكنهم الله في الارض وهم الموركورة عمروجة أن وعلى دخى الله عنهم شورك وهم الموركورة عمروجة أن وعلى دخى الله عنهم شوركان وهم الموركورة عمروجة أن وعلى دخى الله عنهم شوركان المناكرة وهم الموركورة عمروجة أن وعلى دخى الله عنهم شوركان المناكورة عمروجة أن وعلى دخى الله عنهم شوركان المناكرة وهم المناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة المناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة والمناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة والمناكرة والمناكرة والمناكرة المناكرة والمناكرة والمناكر

اوران دونوں طرنقیوں میں "تملیک تصدق طیہم" کا اصول معول بہ تھا۔

﴿ عَن اَ بِت كربم لِرج الم ) سے اگر تابت مونا ہے تو وجوب تملیک فی الزکواۃ ۔

د توبرہ ) لینی " فان تابوا وا قاموا الصلوۃ وا تواا الذکوۃ فیلی سبیاہم " توخود تملیک فی الزکوۃ کی مثبت ہے۔ قرآن کہتاہے کہ جب تک شرکین تمرک سے توب نہ کرلین از

قائم مذكري اور ذكوة ادا خكردي أن كا بيجهانه جمع تروياب دوايتاء ذكوة "كه دوي من بيكتمين المريد الميناء فركوة "كه دوي من بيكتمين المين فرصنيت زكوة كوقبول كري كه كه البسرط معك نصاب كابل اورجوالي حول ذكوة مفردهذا واكباكري محمد توظا مرسم كما س صورت بي مودئ اليه عابل ذكوة بوگا بادد مسرك مستحقين ذكوة ، اورا وائيكي ذكوة تمليك متصدق عليهم بوگ -

يالصورت ارتدادومن زكؤة فورى طور يرزكؤة اواكرس نؤكيا حسب منشائ قرأني أكابيما أس دقت سے پہلے تھوڑ دیا جائے گاجب نک کدہ مردار توج کے ہاتھ میں زکوہ واجادار کردیا؟ كياريمكن ب كرستركين كسي كسم في رقاه عامه كي خلال فلال كام كردست بسي اس مين بارى رُكُوة دعنع كرني جائے اور اتنى سى بات يران كابحها عبورديا جائے ؟ جورا تعين زكاة معى توآخر ميں اس بات برآما دہ موسکتے متھے کہم خود استے حسب منشارا بنی تکوہ کو خرج کردیا کریں گے۔ آب کو اس کی اوائیکی و تملیک ) مذکریں کے ۔ مگر حضرت ابی بر صدایت رستی الترعد نے دانا اور ان سے قبال کیااور دلیل صدیق اکر کی لیم آیت تھی جہ سخاحکام لقرآن للحصاص الرازی میں ہے۔ " وس وى مبارك بن فصالة عن المحسن قال له قبض رسول الله الله عليه وسلم ارتدت العرج عن الاسدم الأعلى المدينة فصب ابوسكر الهم الموب فقالوا فاذانشهدان لاالدالما الله ونصى ولانزكي فمشىعس وإلبده ولين الى الي مكرو قالوادعهم فاظهم إذا استقرالاسلام في قنوجهم وتبد إدوا، فقال والله لومنعوني عقالام الخاريسول اللهصلى اللهعليه وسلم تفاتلتهم عبيدوق تل رسول الله على للله عين والمخ الديث فيهدة ان لاالد الاالله وأقام الصنوة وايتاء الزكوة وقال الله تعالى" قان تابوا واقهموا الصلوة والوا الزكوة فخلواسبيلهم والله لااستل فوقهن ولااقصودوهت فقالواله ياابا بكؤن شك ولانلخها اليك فقال لاوالله حق فن هاكما بخن هارسول الله صلى الله عليه ( جارسوم مكا احكام القرآن المجصاص الازى) وسلم وأحتها مواحتها

اس روایت کا آخری کرا تملیک فیصی کے دجوب پرزور دسے رہا ہے۔ نسبی تملیک فیر رواسین اس کے کررسول مشر ، خلیت وقت ، مال خلیف ، عاملین ذکوۃ سب نائبین فقراری توہی کا تمفیس فقرار کے واسطے مالی ذکوۃ پرقبعند کرتے ہیں مذکر ا بنے لئے۔

پس آی کرم زنوبر - ه ) کمال ضاحت سے تملیک متصدق علیہ کو تابت کرتی ہے اوراسی سے مانعین زکو ق سے مقاطع میں صدیق آلی نے استدلال کیا تھا اور غالبا " صاحب دسول اللہ ق الفاد " ہم سے ذیادہ اس آبیت کا مفہرم سمجھتے تھے کہ آب اس سے ندصرت وجوب اواپر استدلال کیا بلکہ تملیک متصدق علیہ کے دجوب برمی استدلال کیا بلکہ تملیک متصدق علیہ کے دجوب برمی استدلال کیا

(منافقون ۱۰) جس کا معلاتی صاحب نے مرف آخری جزد نقل فرمایا ہے ہے ہے ہے اور منافقون ۱۰) جس کا معلاتی صاحب نے مرف آخری جزد نقل فرمایا ہے ہے ہے ہے اور وا حقوا همار بن مقد کے مرف الدی المحال کے مرف الدی المحال میں المحال کے مرب المحال کی مرب المحال کے مرب ال

اس آیت کرمید کا آغاز تبار با ہے کہ یہ صدقہ داد اجب در زکوہ تمفرومنہ کے متعلق ہے کیول کہ الفقو ( " معیف کے متعلق ہے کیول کہ الفقو ( " معیف المرہے جو دجوب کے لئے ہوتا ہے جیا نجہ فاضی آبو ہی مالکی نے تفلیح کام القرآن میں لکھا ہے۔

" (المسئلة الدنية) إخن اس عباس بعوم الديد في الانه ق الواجه المنه المدنة المسئلة الدنية في الانه ق الواجه المد دون النفل ولما دون النفل ولمه من المنه متحق بالواجب ون النفل ولمه من وتقال مرا الما المناز و المنا

" وعن ابن عب س قال من كان لد مال سلفه بحج بيت رب او يجيب عليه فيه الزكوة قد بغط بيست التحالله الزكوة قد بغط بيست التحالله فالما ليستل الحجة الكفار فقال سا تلوعيت بذالك قرآنا أو با ايها الذين أمنوا لا تاله كم اموالكم ولا اولاد كم عن ذكر الله ومن يفعل دلك ف ولئك هم

الخاسرون ـ وانفقواهماد بهنكرمن قبل ان يأتى به حدى كم الموت ويقول دو لولا اخريني الى اجل قريب فاصد ق الى قول والله خبيري تعلون ـ قال فعا يوحب الزكوة قال إذ ابسخ الدل مأتين فتهاعل ألى احراك ديث اسى طرح امام الوسج حصاعل ازى في احكام القرآن مي لكها بيد

"روى عبد المرزق قال حرت سنيان عن الج حباب عن الج الصلى عن البني عبد المراق قال حليه وسم قال من كان مه مال تجب بدأولاة ومال بياخه ميت النبي عن النبي على الله عليه وسم قال من كان مه مال تجب بدأولاة ومال بياخه ميت الله تعرف تعرف المرتبج ولعربزت سال الرجعة والا قوله نعال والنقوا ممارد قد كم الله عن (حام القران الجماع الرى جدم مده ه ه والنقوا ممارد قد كم الله عن المرابع مده وه ه والنقوا ممارد قد كم الله عن المرابع مده وه وه والمدالة والنقوا ممارد قد كم الله والنقوا ممارد قد كم النقوا ممارد قد كم الله والنقوا ممارد قد كمارد والنقوا ممارد قد كمارد والنقوا ممارد والنقوا والنقوا

اسى طرح علام فرتحت مى المن المستحد المال للم المال المن المراد المال المن المراد المال المن المراد المال المد من المن والما المال المد من المدون والما المدون المدون والما المدون المدون والما المدون المدون والما المدون المدون والمدا المدون المدون المدون والمدا المدون المراد المدون المراد المدون المراد المدون المراد المدون المراد المدون المدون

" و الخرج ابن المنزس عن ابن عب س دصی الله عنی مدافی قولد" فاصدی"
قد از کی و اکویت من الصلحیت قل اسم ی رسید استار مدال منتا عرض (من فقول ۱۰) میں مذکور تصدق سے زکوۃ مفرد صنم او ہے اپرذاس کی بجادور کی منتا کوئی میں مزکور تصدق سے زکوۃ مفرد صنم او ہے اپرذاس کی بجادور کی منتا کوئی منتاب کوئی منتا کوئی منتا کوئی منتاب کائی منتاب المنتاب استان استان منتاب کائی منتاب المناب المنتاب ا

سوچ سکتاکسی نلال کام کس طرح اسی م دنیا ۔ گراصلاحی مستحب «علم المنفس" کے مبادی کو بھی ملی ظار کھتے توجان لیننے کہ احب س فرمن کا شھورا دائے فرمن کی تفصیلات کے غور دنگر کو

مستلام نہیں ہر اکرتا " میروان کئی کی تعلیف میں اگروہ ما نے زکؤہ یہ ندسوج سکے کو " میں تعلیک نقر کیا کڑنا " نوریمی نہیں سوچ سکتا "کرمیں مختلف طریقوں سے اللّٰہ کی راہ میں اور غربار کی ہم جو کے کا مول میں خیاصنی کے سابھ اینا مال خرج کڑا " بوری آمیت نقل کردی جاتی تو قالباس مغالطہ کی گنجائش مذر ہتی ۔

(توره) يربها دراس كاكركا بات بي بواس سياق بن بي يهي و ومنهم من عدف الله لان الان من فضله لنصار فن ولنكون من الصالحين فلم أتا هيرمن فض مجلوا به وتولو أو هم معضون - فاعقهم نفاقا في قلو به لحرالي يدي بيقونه به الخلفوا الله ما وعدا مع دلها كانوا بكر بون ي

اس آیت کی مراد مجھنے کے لئے اُس میں نظر کو سجمنا عزوری ہے حس میں اس کا نزول ہوااس کے متعلق فاعنی ابو بجراین العربی نے تفسیر حکام لقرآن میں لکھا ہے۔

"المستمه الاولى: هذاه الآية اختمت في شان بزولها على تلئة اقوال الرول الله بولت في سان مولى العمر قِسَ حميما للتعلب في وعلان وصل الى الاية ان يخرج حق الله فيها فنما وصمت اليه الاية لولفيل وانت في الله فيها فنما وصمت اليه الاية لولفيل وانت في ان تعبية كان له عال بالشام فنزم ان قدم من الشام ان بيم من الشام ان المها في المرافية الم

التالث وهواصح الروايات ان تعلبة بن حاطب الانهارى المذكور قال منبي صلى الله عبيه وسلم ادع الملك ان يرزقنى مالا اتصارى . . . الى اخرالقصة ي رحكم القرآن لابن العربي بلوادل ملكى )

غرض محے ترین دوایت اس باب میں یہ ہے کہ تعلیبین عاطب انعمادی نے جناب بنی کریم علی انتظام میں دوای است کی اور عہد کیا کہ مال شلنے پر زکوۃ دول کا۔اسس بنی کریم علی انتظام میں دوای درخواست کی اور عہد کیا کہ مال شلنے پر زکوۃ دول کا۔اسس کی تفقیل کے اس کی انتظام میں است کی است کی است کی است کی اور عہد کی سے تفقیل کرتے ہیں جو کی سے مگریم است میں ایس جریر طبری سے تفقیل کرتے ہیں جو کی میں است کی ایس جو کی سے مگریم است کی است کی اور جریر طبری سے تفقیل کرتے ہیں جو کی میں است کی است کی است کی اور جریر طبری سے تفقیل کرتے ہیں جو کی سے مگریم است کی است کی اور جریر طبری سے تفقیل کرتے ہیں جو کی میں است کی است کی است کی اور جریر طبری سے تفقیل کرتے ہیں جو کی سے مگریم است کی است کی است کی اور جریر طبری سے تفقیل کرتے ہیں جو کی سے مگریم است کی است کی اور جدید کی سے مقبل کی اور جدید کی سے مگریم است کی است کی اور جدید کی سے مگریم است کی است کی اور جدید کی سے مگریم است کی اور جدید کی سے مگریم است کی اور جدی سے مگریم است کی اور جدید کی سے مگریم است کی اور جدی سے مگریم است کی اور جدید کی سے مگریم است کی اور جدید کی سے مگریم است کی اور جدید کی سے مگریم است کی سے مگریم است کی اور جدید کی سے مقبل کی اور جدید کی سے مگریم است کی سے مگریم است کی کی سے مگریم است کی سے مگریم است کی سے مگریم است کی سے مگریم کی کی سے مگریم کی کی سے مگریم کی کی سے مگریم کی کی سے مگریم کی کی سے مگریم کی سے

نہایت مستندتفسیرہے۔

"عن تعلبة بن حاطب الانصادى الله قال لمسول للمصلى لله علمة ولم ادع الله ان برية في مالافقال رسول المتصلى الله عليه وعلى العلم قليل تودى شكروخيرمن كثاير إلا تطيقه تعال تحرقال مرتم اخرى فعال أمرازي ال تكون مثل مبى الله فوالدى فنسى ميكالى شدَّت-ان تسير معى اجبال ندهبا فضنة لسارية قال وألذى بعتث بالحق لشرعوب الله فررقني مرلاً لاعطين كل ذى مق حقد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلا اللهم ارزق تعلية مالرفال فاتخذفنا فنمت كما ينموالدودفص قتعيلهدية متصيعتها فنزل وادياه زاوريته المحتجعل صبى الظهر والعصوفي جماعة وسراج ماسواهما مريمت ولدرت فلفخ حلى ترث الصلوة إلا الجمعة هي تموكما بيموال ورحتى ترك الجمعة فطنق سبع اكبن بود الجمعة تبا عن الدخبار؛ مقال رسول الله صلى المله عبد وسلم ما معل بعبة فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمينان غلى عن فت عيد المدينة ف خلاوة باهن فقال ياويج تعلمة باويج نعلبة باوجج تعلبة واوجج تعلبة ما وانزل الددخزمن اموالهم صدقه الاية ونزلت عليد فرائض الصدقة فبعت رسول الله صلى الته عبيدوسلم رجلين على إلصال قدرجلامن جُهد ويجرمن بي سليم وكتب لهماكيف بأخذان الصدرة و فالمسهب وف لهماموا التعليدولفلان رجلمن بني سيم عن أحد وند تعرب حتى إند تعسد فسألاه الصلة واقرأ الاكاب سون الله صى الله عبية و القالما هذه العجزيةماهلكاالا خست المجزية ماادس ماهدا الطق حتى عرع تحورا الى - فانطلقاوسمع بهما السلمى فنطر إلى خيار سنان ابسرت له الصرة

تمراستقبلهم بهافلماراؤها قالواما يجبعليك هذاوما نزديدان نأخذهذا منك عال بلى فناريوة ن نقس بذالك طيبة واناهى لى عاخد وهامند فلماضغامن صدقاتهمارجع ستى مرأشعلبة فقال ادويي كتابكما فنظرفيه فقال مأهذه الا اخت الجزية انطاقا حق ادى رأئى ونظلقا حتى تياالنبى صلى الله عليه وسلم قلم رأهما قال باوجيج تعلبة قبل ان يكلمهما ودعاسى بالبركة فاخبراه بالذعصنع تعلبة والذعصنع السلى فانزل سلمتريك ويَعالى فيد: " ومنهم متعاهلُ للله للن امّانا من فضل للنصلٌ قرينكون من إنصالحين الى قوليم كانوا يكدنون " وعندرسول لله صلى لله عليه وسهرجل من اقلاب تعبية مسمع ذا للصفرج حتى ادّة فقال يا وعيك يا تعببة قدا تزل الله عيك كذا وكذا فخرج تعبة حتى اتى النبي صلى الله عليه وسلم، فسالهان بقبس منه صدقة فقال ان الله منعنى ان إ قبل منك مها فعلاجتمى وأسما بتراب فقال لدرسول الله صلى الله عيسلم هذاعد قد احتبث فم تطعنى فعد الى ان فيض رسول الله ملى المته عليه وسلم الى معرله وقبص رسول سه صى الله عيه وسلم ولعريقبل مندسيدًا يتم اتى اد مكرحين استخامت فقال فالعلمت مغزلتى من رسول الله صلحاليه عيه وسه وموضى الانصارو قبل صدفتى فقال ابوبكرلم يقبه رسول انتصى التصعليه وسلموان اقيلها وفقبض ابوسكرولع لقيصها فهاولى عمراة لافقال ياميرالمؤمنين اقسل صداقتى فقال لعربقيبها وسوث للتصى المت عنيه وسنم منك ولا أبو مكرولا أذ اقبها ملك فقيض وحديقيمي - تعرولي عندن وحمة التصعيدة ماه فسألمان يقيل صلاقته فقال لم لقين رسول الله صلى الله عليدوسل ولا إبو بكرولا عمريضوا

الله على معاوانالا اقبلها منافظ بقيم مند، وهلك نعب قى صوفة عمان دحمة الله عليه المنافظ بالمرام المرام المرام الله عمان دحمة الله عليه المرام ا

يدروابيت بالحضوص اسكا أخرى جزرتمليك شخصى ياتمليك يتنصدق عليديرصا منطؤ يردلالت كردماب - الرعدة ديني محض اتنابى كافى بوتاك دوسم التدكرا سخ سن التعاني طرايقوں سے خرچ كري كے قطع نظراس سے كمليك مويا مرو " تو العلب بن عاطب كونة تو جناب رسالت مآب کے پاس آگر قبولِ صدقہ کی درخواست کی عنرورت عنی اور مد حباب الے س کی درخواست کومسترد کردیا تومر رفاک ڈالنے کی عزورت بھی، اس کے لیےرات کھلا بوائقا كدوه الشركي راسنيس مختلف طراقيول سيخرج كرتا قطع نظراس ك كتمليك بوتي بالمرموتى يومكراس في اليساندكيا بلك ده تمليك مصدق عليد كيسوا ادركوني مفهوم سي بهي جيا أس في الشركي داست مين اس صدقة كومختلف طريقول من خريج كرف كري المري المراك سبحاكاس صدقة كومحفوظ ركها جائے بہال تك كذوبت خلافت صدلقي كى أى درأس في آكر ميرصديق اكبرسياس كے قبول كرنے كى استدعاكى ا دراس برالحاح واصرا ركبا ورجب المغول في منع كرويا توفاروق اعظم مع أن كي فلا فت من واورأن كي منع كرف كي بعد وشمان غني والكم عنهم سے اُن کی خلافت میں بار بار آگر صدقہ کے مال کو قبول کرنے کی درخوا ست کی اور بغیراس طريق كوركوة الكالم ميوت حبس كا صلاى صاحب مشوده وسه دسه بي ده مركب -آخر تووه الم زبان تفا مهم مع زياده عربي مجهتا تفاوه نبي محبتا تفاكيس جود لنصدقن کہر المبول اور وعدہ کررہا ہوں کہ" ہم عدقہ دیں گے" مری مراد کیاہے و محض بیر کر" میں صفر دون كا" مير معهدس سادارورصدة واكرسة يرسد بغيراس بحث كريداداليكى تمنيك فقر (بالعين يا بالنياسة) كي شكل من موياكسي ورشكل من يه بديد كالرسمين بال ملا توجم بيك فقرر بالعین یا بالنیاست) کرس کے "

اس روایت کی نقل سے نیز دمن فعون ۱۰) سے عبداللہ بن عباس کے استر لال سے

ید حقیقت ظاہر میرکئی موگی کرتصدق ( یا لخصوص جب اُس سے مراد ترکوٰۃ مفروعنہ کیا دائی) کا لفظ تملیک کے معنی یا مقہوم کے لئے اس درح بطعی ہے کہ اسے تملیک کے رکن زکوٰۃ ہوئے کے بھوت میں نص کی حیثیت سے میٹی کیا جا سکتا ہے "

اگرائیا من موتا تو تعلیہ کم از کم موصد قدری قاسے میروں سے فریب تیوں کے لئے کفن کھی خرید مک تا تھا اور عرب فردوں کا فرص کھی اوا کرسکتا تھا " گراس تے ایسا نہ کیا تو معلوم ہوا کا وائیگی ذکو ہ محصن تملیک ہی کے ساتھ مہوسکتی ہے ، بغیراس کے نہیں۔

اس سے فارین کوام ازادہ نگا سے میں اس اور جیزی طرت توجددا ما عزوری ہے دہ ایک قرآن دور دی ہے دہ ایک میں میں اور دانسد قران اور دانسسلم کی ایک حدیث میں یہ افظ آیا ہے جیے میں دیل میں نقل کرد ما موں اور اس سے فارین کوام ازادہ نگا سکتے میں کاس زمانے کی مرد جرع بی میں " تصدق" تملیک شخصی کو مستلزم مواکر تا تھا۔

«عنابى هزيرة عى المبيره مى الله على وسلم : عال فالهجي لاقصدة ن الليداء بصد قات فنرج بسرى قد و و عنوى في بن زايدة عاصيحوا بقيل قوت نصد ف الديدة على الزايد ، فال اللهم لث المحمد على الأبيت الا تصلى قت بعث في فرج بصد قد فوضعها في بن غنى فاصيعو يقيل قوت تصدى على خف الما الملهم مك المحمد على عنى الاتصدة فن بصد قد فوضهما في بل سادق فاصعل بي الملهم مك المحمد على عنى الاتصدة فن بصد قد فوضهما في بل سادق فاصعل سارق و قي فقيل مدة من صدى قلل المهد لك المحدد على زائية وعلى غنى وعلى من ذيا هد ولعل العنى مع تعروي نعن من اعظم الذي ولعل السادق المستعمد عدد عدا عن سرق في المسادة المستعمد المناه ولعل السادق المستعمد المناه عن سرق في المسادق المستعمد المناه ولعل السادق المستعمد المناه عن سرق في المناه ولعن العنى مع من عن مسرق في المناه ولعن المسادق المسادق المسادق المستعمد المناه ولعل المسادق المستعمد المناه ولعن المسادق المسادة المسادق ا اب دیکھے اس خص کے دہمن میں متبادر مقہدم "لاتصدرة تبصدرة "كايمي تعا كرستی فص کے با تقریل جا کوہ صدر دیسے ۔ ورن اگر عفل اتنا بوتا کر " میں اللہ کے راستوں میں مختلف طریقوں سے خرج کردل گاتواس اہتمام کی کیا عزورت تھی بالحفوص جب ایک مرتبات کسی نیکو کارستی کے دینے میں ناکا می بوئی تو بھارسی اہتمام پراصرار کی کیا عزورت تھی الند کے بہت سے راستے کتے بقول اصلاحی صاحب کے "مختلف طریقوں سے التاری راہ میں اور فرام کی بہبود کے کا مول میں فیاصی کے ساتھ اپنا مال خرج کرسکت تھا "اس کا بار بارستی توکو تھا در استے میں ناکام میونا اور بار مار کر کیا موارکر نااس بات کی دلیل واضح ہے کہ متبار ر مفہدم اس نقط صدقہ کا تملیک المال من الفقرے ۔

مزيدتائيدك لئة ودورش اورطاحظ فراكي يم ميح مسلم سي نقل كى جاتى مي م «عن مصد من حالل قال سمعت حادثه من دهد يقول سمعت رسو الشعصلي الدّي عيد وسلم يقول ..

تصدرة والفيوشك الوجل ميشى بصدقة فيقول الذى اعظيم الوئينا بهابالامس قبلتم فامم الآن فروحلجة لى بها فلا يجدمن يقبلها " «عن الى موسى عن النبي صلى الله عندوسلم قال: ـ لياتيت على الناس زمان يطوعت الوجل فيه بالصد قدمن الذهب شولا يجدد لحدًا يأخذها منه ... "

ان دومتالون سے واضح ہے کھرقداور تصدقوا کا متبادر منہ وم تمدیک لمال من الفقر
کومتفنین ہے۔ لیکن اصلامی صاحب (منافقین ۱۰) کے متعلق فرماتے میں ۔
دواس کا مطلب برہے کہ میں مختلفت طرفقوں سے النڈ کی راہ میں اور عزبار کی بہبود کے کاموں
میں فیاصی کے ساتھ اینامال خرج کرتا ہے در نرجان القرآن جلد مہم عود الا عسندائی )
اسی طرح (توب 20) کے متعلق فرماتے میں ۔
اسی طرح (توب 20) کے متعلق فرماتے میں ۔

"اس تول کے فائمین کے ذہن میں یہ مفہوم تھا ..... کا گرم کومال طاتو ہم المقد کے لئے سے
"بن مختلف طریقوں سے خرج کریں گے قطع نظراس سے کہ تملیک ہویا نظرو الرابھا صفالہے)
"جر آیف الفرآن بالرائے انہیں توکیا ہے ؟

سنرصدة ایک سے زائر مدلولات بردلالت کرنا ہے ایک دہ بس میں تعلیک کام فہم مابا ایا ہے اور بھی اس کی حقیقت ہے دو مرے وہ جہاں تعلیک شخصی کام فہوم شامل تہمیں موقا اس صورت میں وہ مجاز ہے اور وج مناسبت دونوں میں وائی ملکیت سے وست برداری اور غیروں کی وہ نب ملکیت انتفاع کا انتفال نیز تقرب الی النٹر کی جبتے ہے ۔ بہی ابن المهام نے افقد برمیں کہا ہے۔

﴿ التمديك وهو الركين فان الله الماهام المقدة وحقيقة الصادقة تمليك المدارمين العقيرية ( القادمة المال من العقيرية ( القادمة المال من العقيرية المال المن العقيرية المال من العقيرية المال المال

## اسلام كانطام مساحث مساحث تاليعن مولانا ظفيرالذين صاحب رفيق مدودة أستفين

## عهاريق ووكى كافن يمير

it

(جناب لوسعت كمال صاحب بخارى ايم-ك)

قرون دعلی کافن تیر یار بوس صدی عیسوی کے واخرس مندوستان من سلد تول کی حکومت قائم بروی کفی سلم فرا ترداوُں نے مقامی علوم وفنون کی جومرمیایہ خد مات ایمام دیں وہ اہل علم حصزات سے پوشیرہ دمخفی بہیں ہیں رجنا تجائی بنود واہل اسلام کے رباط واختلاط سے ایک نی طرز کی ایندا رہوئی جیے ہندی اسلامی فن تعیرے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ يروفسيرج مني اليود عرى نيكال كيمشهور فاعنل درنا مورعا لمس الفول في اينے مقالہ «مسلمان بادشا ہوں کی سنسکریت ٔ دربہندی علوم وفتون کی مربریستی" عیاسلم فرما زواوک کی مهندوستانی معاشرت کی تردیج دان عن کان الفاظ میں اعترات کرتے مبوئے بنی تمیتی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دہ کہتے ہیں در یہ بات توسمب کو معلوم ہے کنہندو کے مسلمان بادشاہ علوم دفتون کے بڑے مربرست اور مربی سفے مبندواور مسلمانوں کے کھیے ل تعلقات معلوم کرنے کے وس مل و زرائع پڑا ب تک کوئی با قاعرہ توج نہیں کی گئی ہے اس سارىر قرون وسطى مى مندوۇر اورسلمانون مى جوتېدىي در نقائتى بىسابنىت بىدا مبوگئ متی س کا سماب تک بہت کم صال بوسکا ہے " اس اقتباس كوميش كرف كامقصدة ارغين كرام كوية بنانا بدكمسلم فرما فرواول ف دوسمرے علوم وفنون کی سررستی کے دوش بردش مبندی فن تعبیر کو بعی این اور اپنی فن ووستی

كانترت ديا -ايك دوسرے فاصل معرسيرحسن برنى عد حدب ين كتاب فى دوسورس

کی تاریخ " میں رقمطراز میں و دلی کے مسلمان و تحین اور ابتدائی حکم انوں کو وشی قرار دینا ایک فاص افسانوی لظریر کار تبدر کھتا ہے۔ اسلامی تدن صدیوں سے ابناءورج باجیکا اور ان سے توموں کو جواس کی گور میں آجی تقیم بور سے طور پر شائستہ بنا جیکا تھا۔ فوری سلاطین جو قاتے کی حیثیت رکھتے ہتے علوم وفنون کے مربر برست سے ۔ جیٹ نچیم تنہور عالم دیجیم امام رازی کا کچیم عصد تک مند الله تیر بندیل وقائع ۵۹۵ معقم) اور یہ عرصت تک مندی اسلامی قرن تعمیر میں تیام دیا رابن الا تیر بندیل وقائع ۵۹۵ معقم) اور یہ با دشاہ مساجد و موارس کی تعمیر سی تیام دیا جا با کہ اسلامی فن تعمیر کو اپنا یا بلکاس کے جوڑ توڑ سے نمی نمی طرزیں قائم کیں سے صدت بہی نہیں کہ مندی فن تعمیر کو اپنا یا بلکاس کے جوڑ توڑ سے نمی نمی طرزیں قائم کیں سے حسے بہندی اسلامی فن تعمیر کھتے ہیں ۔

سلاطين دي كاطرز تعير إبه طرز ملت التاساعة قائم ربار سب مي غلام بقلجي ، تغلق ، سيد ادر اوری عہد کے طرز اپنی کم دیش جرا کا مخصوصیات کے ساتھ تا مل بی مسلمانوں نے حبب اپنی تعمیرت کی ہم شروع کی توممکن مائے کہ دہ مقامی ہند وطرزوں سے بیخبر رمتادران سے عدم توجي كا اظهار كرتے - مندوستان كے طول وعوض مي بے مشمار رانی عارات موجود مقس جورعنع وقطع میں بے شال وعدم النظیم ان میں سے سیتر اب مك موجود من ادر دنيا والول ك ك الحرب عدر شك من ليكن يحقيقت به كم مسلمان كب تك ان كى نقل بى يرقائم ريت اول توخودان مي اسلامى فنون كا برانشوو نما مبوحیًا تقار الفول نے ترکی ، غزنی ، عرب ادرایان کے داستے سے ہمندوستان میں قدم ركعاا دراين التواياني دعري محدوطط رتعميرلائي سيده مانوس مقع بجراهبن مندوخف وا تعيرسلامى طرزمي غيرموزول ونامنا سيكفيس مثلام ندومندركا نقشه جهال بوجايات كاانفراد طريقة مردج بيمسجد كے نقت كے لئے كس طرح موزوں موسكتا عقاكيوں كرمسلمانوں ميں اجماعی عبادت عزوری دناگزیکتی راس لئے مسجدد مندرکی ساخت بین مشابه پیلود س کے ساتھ س تھ بہت سے مختلف پہلو کھی لظراً تے میں حرح انواع دانسام کی آرائش،

کین بر کہنا ہے جان ہوگا کہ قدیم اسلامی معادہ ل نے قدیم عادات کے بلیے کو موقع و
علی کے عتبار سے استمال کیا۔ اجمیا درد ہی کی قدیم ترین آن رہیں برخصوصیت موج دہے۔
مساجد بندوستونوں برتعیری نئیس ان ستونوں برمنبت مورتیں منادی سی ۔ ان ستونوں
کی دُرا بیس مبندہ طرز کی ہیں اصلی ڈاٹ ہو جیسے اور ترجی سے تیاد مونی سیدہ اب تک را بج نہوئی
علی ۔ مزکورہ سیروں کو گرید قت لظر دسکھاج سے نوان کی امذرہ نی ساخت ہیں صاحت کو ہا آبو
سے ۔ منادہ از بی ساخت میں نوانوں کو تعین ہوئی اسلامی
سے ۔ منادہ از بی طاقوں کی تعین اسلامی
طرز کی ہاں میں نوکد ارور ایوں ، کو تی نوشی کروں ، نقش و نگار ، آر انس و زیب کشل درون خطاطی
سے سے بیادیت ماری کے میوں کے لیکن اسی سے اس امر کی شہرہ دت متی ہے کہ سسل فی عطوں
سے بیا درواز دوں کی تعمیر کی تعین اسی کے دوش بروش درواز دوں کی تعمیر کی تجوب نے کہ ان
کی ڈاٹ کے بیوں کے لیکن اسی کے دوش بروش درواز دوں کی تعمیر کی تو کہ ان
کی ڈاٹ کے بیجا ہے ان کو نو پر ت لگا کر مبایا گیا ہے جس سے بہ بات صاحت موجاتی ہے کہ ان
ابتدائی مسجدوں اور عالم توں میں اسلامی و بہندہ کار کی ورک کا ہاتھ دیا ہے۔
ساطین مملوک رخلامان ) از سنتا اور سطامی و بہندہ کار کی ورک کا باتھ دیا ہے۔
ساطین مملوک رخلامان ) از سنتا اور مقالم کی اس دور کی خاص عادات میں مسجد تو سے الا اسعام

قطب مينار، جامع التمش (باارمعاني دن كالحبوريرا) الجمير، مقبرة سلطان عازى اورمقبرة التمشيس \_اولين عارت جو مندوستان مي تميروني وه سجد توت الاسلام بع جوقطب لدين ايب بانى خاندان ممنوك في الماله من العبر رائى يسجد في دبلى كى ياد من تعبر كى كى -اس مي مقامی منددفت تعمیر کارنگ بی تہیں بلک غلیظر آیا ہے۔ مفرقی دیوار کی پانچ محرابوں کے سوامسجد كى كل ساخت منجلدد بوارون ، ستون كتلج ، دردازدن كى جوكه ف ادرسقف بالكلى تبدواً طرزى ہے۔ چول كرمسلان اس طرزتر يرسے قبير مانوس تفيدا المغول في سجد توت الاسلام كى تىمىركددوسالى بعدى اسلامى طرز تىمىركا أغاز كرديا \_گواسلامى حكومت كراندقاد كےساتھ بی اسلامی طرز تعمیری منو دار بوا جبیدا کر سجد کے برنما جیٹے اور ناموز و لگینڈ ل کی ساخت شاہرہے لیکن جوں جون زمانگذرتا گیااسلامی طرزتمیرسرعت کے ساتھ معیلیا گیا۔اس کے مسجدی نازگاه (. sumas sugas ) اسلای طرزی مرا برار مقصوره کا اصافه - التمش في المائد بن كبا وراسى اضافه سعين طور ياسلامى انداز تنبير حيلك لكا يلكن البي مبندوطرز کی مرداوں کے بنونے استون اوراس کے تاج اب می موجود سفے۔

کادبرعودی گیراد دارستون تعیری عراب کاکناودی کی معید کے مقابلین کم ہے۔ بیخر عواوں کے المسن کی دستے کر دہ معنی داوار میں (سعم ی مند دخسہ بہت کہ متا ہے مسید قوت الاسلام کے ماذ نہ میں ادر کی سرائی فران کی میں اسلامی فرت تعمیر کی مسید قوت الاسلام کے ماذ نہ میں ادر کی میں اسلامی فرت تعمیر کی مسید قوت الاسلام کے ماذ نہ میں ادر میں بیاز کی بی اسلامی فرت تعمیر کی مسید قوت الاسلام کے ماذ میں ادر میں اسلامی فرت تعمیر کی میں اس نواز کے فرق تعمیر سے ماؤس وروشناس میں جوئے تیمیر نہ ہوئے میں اس نوائی کے مقابل میں ایک رق علی شروع موجیا تھی ہو تھی جہد میں ایک رق علی شروع موجیا تھی ہو تھی جہد میں ایک کر دوان جڑ سے دلکا۔

اولین مقره جود ملی بی تغیر موا وه سلطان اسمش کے بیٹے ناصرالدین محود شاہ کا ہے جو سلستا ۱۳۲۱ لے بین مقره جود ملی بندو بغیر بین میں موا ازر مقبرہ سلطان غازی کے نام سے نوسوم ہے ۔ ہاں بھی بندو بغیر کا طلبہ بنتا ہے۔ سندون اوران کا بالائی مصد ( ملک ملامی ) بیوکھیں اورتقش و نگار شاہ بند کی مندونی بخیر کے طرز کے بین حقی مندونی بخیر کے الم المائی میرکی نایاں جھوصیا نے بین وہ بھی مندونی بخیر کے احول پرا کھر میں جوئے ( ملک ملاء ہوں ) طریقے برتوم مورے بئیں۔ اس کے بعد المتش کا مقرق بورت کی میں مورک بات کی مورک برا میں کے بعد المتش کا مقرق کو تو میں مورک برا میں بین مورک برا میں بین مورک بین میں مورک برا میں میں مورک برا میں مورک برا میں مورک بین مورک برا میں مورک مواد جو مقره میں مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک برا میں مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک مورک برا میں میں مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک برا میں مورک مورک برا میں مورک برا میں

كى تعبركے ليے مامور مور نے سے وہ اسلامی فِن تعبیرس كى مقره میں عنرورت تعی اجھی طرح وا

دوراي المالة ما مناسية مندوعليه والرك خلافت! يك لبردراص الممش كذمانه بي سع (سالله "السينة) بيدام وطي تقي ادراس كے بند بہت سرعت كے ساتھ برعتي كي حتى كہ جدي مين ايك القلام عظيم ألباء منال ك طور برجو محراس قطب لدين ايبك ورقم في عارات سى مندد بنارا درمعارس نے ایندرایتی طرز کے مطابق أنجار کے اصول ( معاممه معانی يرتباني تقيس وه ابسلطان غياث الدين ملبن كيمقره مين نظر نهيس أتنس جواس باست كا

بتن بنوت بے كفن تعمير في ايك اورار تقائى قدم آكے برصايا -

اولین مسجد حضرت نظام الدین اولیاء کی درگاه میں جوخالعتگا اسلای تصورات کے مطابق تعمير موتى حتى كجومسا لدوسامان وغيره عارت مسجد كميلة اسلامى نقط لكاه يصفروك تفاستعل كياكيا -بيسجير العامة عن فالمرك المستعموموم سے - اس مين فلجيوں اور تغديقوں كى تعميرى خصوصيات اوران كافرق نمال نظر آنا ہے مركزى نماز كا ٥ (روامعتامه، خصر خال ابن علارالدین نے بروائی تقی ۔ اوراس کے دولوں جانب کے حصے اجدای عہد تفت من بر صف كے مؤرالذكرى ديوارين ركى بيقروں كے بجائے وفلجيوں كى عادات كالاه امتيازيس فالس بوينه كي استركاري ( Plastered rullee ) كي بني بوني بي مشرت نى قطة كنير ( صديمة معدمة معدمة ) دولؤل تعلى كرون مي سلطين تفلق كرمانه س ساون گنید کی تشین سے تعمیر کئے گئے اس سے صاحت مید طلب کو مٹوی ڈائی سنسوی ، دعم جوجيس فررميان كروس بن في تقيل اورجن كاسلاطين فلجيد كورميان كروس بن في تقيل اورجن كاسلاطين فلجيد كورميان نف اب عبد آف می متروک برگسی - علانی در دا زه جو بهندی اسلامی طرز تعمیر اسلامی اسلامی اسلامی استان بها منونه اورسى رقوت لاسلام كاحبوني دروازه بها دراصل توازن بحسن ولطا فت بس اكمل بهاس ى عالى شان ـ اسپى نفل نمامحرابىي ، بىيرونى نقش ذكركار ، متناسىب خطوط ا**در كېردىيە زىپ** 

ریت کے نگ مرخ دمصفا کا امتراج عہد خلی کے معاروں کے اعلیٰ دوق کی نشان دی کرتے ہیں یمیری کی شہر بنیاہ میں جب علارالدین نے تقریباً سلندائی میں تعمیر کرایا منا چندا تار باتی میں جب علادارسوراخ اور دندا نے دار برج نا دیواریں ۔ محصلت کا در مصمد نظراتی میں ۔ پرطرزیور عاد سے ذمن کو خبیوں کے فوجی فن تعمیر کی طرف مبندول کر مصمد نظراتی میں ۔ پرطرزیور عاد سے ذمن کو خبیوں کے فوجی فن تعمیر کی طرف مبندول کر میں ۔

عَبِدُنْ (سَاسِلَة مَ سَلِعَلَتُ ) مسلطينَ نَفْق ك دورِ عَلومت مِن مِندى اسلامى فِن آميرى اللهِ رَبِي بارالقلاب أيا ورميانقلاب ترتي معكوس كي شكل بس منودار موا - كيم توضع بوس كي زادانهمار كيوتغلقول كى اقتصادى مشكلات ورسب سير بره كرا مجع معارول كافقدان اس ردعمل كة درداريس محد تغلق (مصل المؤتما ملصلة) كي عهدين وبلى سددولت آباد ردكن) جير نقل آبادی کی دجہ سے دہلی میں اچھے تبنا نامید مبو گئے کتھے ۔ نقش ونگار کی فرا واتی اور جزئیات کی تفصیلامن جس نے عہدِ مجلی کی عمارات کوچارچا ندانگا ئے سھے س کی حکمہ زمیب وزمیت سے آزاداور ساوہ لوح عارت نے لے لی-ری سنگ سرخ وسنگ مصفی علی مذاق کا نمونه محق تقريبًا إن كا استعال متروك موكب اوران كرسجا في وندواستر ( + المعتدمام ) (علمام مع مع ) كا استعمال مرجع بهوگیا \_ دیواری بانكل ساده اورنقش و نگار سے عاری بننے لكبهن دسعت ورفعت جوكسى عذتك أرائش دزيبائش كحنقدان كويورا كرتي تتيس قريب قرىب معددم مېونىش - بنيادىي دسىغ اورىتدرىج اوير كى طرنت يىيى ديوارى كى مىت*غالىمە* ( battlemented in Some colocie site of walls ر وسلماء كلني ناءاور حميو في كنيدول كي كثرت دراصل عبد تغلق كي تعيري خصوصيات میں شمار کی جاتی میں نیکن ان سب کے بادجود مطرز تعبیری سن سے با ایک تبی دا مال تہیں ہے اس کی پایداری اور سادگی، مقصدست، مسقعت آنجرسے نامحرابی اس عهد کی مت رخصو ہیں - کھر قدر کم ترین تعمیری اشکال کو اپنی موجودہ صروریات کے مطابق و صالت جس کی شہاد

لومبر المقائدة

تسدانی ابادی مفیوط دیواری اورتوی بیمل بردج ، اس کی با داری اور مفیوطی میر
کنندگان کو منا اثر کے بغیر نہیں رہیں ۔ حوش ف می دورا تفری عارات کائی مضیط اور تعمیل میر
تعمیل کمدن میں جن میں بهند وستون اور اسلامی محراب کا احتراج قابل دید ہے . فیروزشاہ
کو تعمیل فوجی طور کی عادات اوران کی فئی خصوصیات تابیاں نظر آئی میں ۔ مثلاً ان میں دوران
سازی ( درمری فنی نظر کاہ سے قابل توجی یاد کا دعور میں نظر کافی سے تعمیل نظر تا اور موفی سازی کا مقروج ہے ۔ بیستی نظام الدین کے زدیک کالی یا سفیر سیور کے قرمیب و اقع ہے بھو کی کالی سفیر سیور کے درمرے مقرول کے بیکس دصورت میں یہ قبر الصغرار بروشم سے مشابہ ہے ۔ اس دور کے دو میرے مقرول کے بیکس اس کا جو ہدفن ( سمدہ کے ۔ وہ سعید کی محمد ) مربع مو نے کے بجائے مثمن ہے جو ایک سازی سامید نے اور محرابی دالان سے محصور ہے ۔ اس کی امہیت اس امرسے داختی مقبروں موجوبی اور سو لھوی محمد کی کے سید دافغان سلاطین نے اپنے مقبروں میں اسے ایک بغود کے طور پر استعال کیا ۔

سرومین سید مقالمانی تا سیسانی اعهد فولون می میں مندوسلم صناعوں اور معاور سی کے عولوں میں ایک نایاں فرق اُجاد تھا حتی کے مسلاطین سیدولو دید کی عادات میں قرمیب و زمینت ایک بار کیے طرف امتیا زمن گئے۔ اس کے با دجو دیمی وہ مسادہ لوجی اور درشتگی جوسلاطیم بنافل کے زمانہ کی طرف امتیا زمن گئے۔ اس کے با دجو دیمی وہ مسادہ لوجی اور درشتگی جوسلاطیم بنافل کے زمانہ

يس بيدا بوكمي تقى يورس طور يرم درم ما موسكى -اس مين كوئى شك تبين كدولي مين فان جهال تلزكانى كيمقره في بندر صوب اور سولموس صدى كے شاہى مقابر كے لئے ايك مثالى نورسى كياليكن سيد ذمانوداؤل س مبارك والتها والتها ميه م) در محدثاه (المعلم المهمور) كرمقرول مي زیادہ ولشی درعنا کی سے موحوالد کرمقرد کے مرکزی گندمفور خان جہاں کے گنبد سے زیادہ رفیع وعالى نظر أناب، مباركت ورجعت وكر مقرون بن كثير الاعتلاعي وصلف كيزا ولول برتعير شوكلس سنتيس يندكان ك عبره من دالان كى دىغت غيرت سعب ما موازل درست د كعانى دىتى سولىكن والندكر مقرول بي يكومي يورى كردى كئى مقرة منكانى كريست كنبدول كيريائ سبك متون داركشوك تعبیرکئے گئے بسیدطرز تعمیر کی دبیرا سم خصوصیات بین نفش تختیاں ، پرصیب کاری، کنول نماکلس اور د- سری مندو و نیم بندو خصوصیا سی می جوآ کے علی کرسلاطین لودید کے مبدس ترقی کرتے کرتے اور زیادہ حيين ا درجا ذب نظر من گيس -سلامين لودى كالمنائر مراها أسكند شاه لودى كامقرح وغالبا مستعمد ميوا تمقاجو رنكا رنك کی منقش مندت شخالوں سے فرین وآراستہ ہے۔ ہم ترین فنی خصوصیت اس کے گیندوں کی دوہری سا ہے جید بدس فلوں فاین کرنی عارات میں کیارتھ فی کڑی کی میڈیت سے ستن لیا ۔ یہ نی کیاو حسكا ماخذ عالميا ملك مع ورجهان معواق وايران كراسته معدد متدوستان من داخل موني جيدشابان معليه في تعمير من بن توازن وتناسب يم ركفت ك كفرواج ديا بهلي بارشهاب لدين اج فال كے نفروس كا استعمال عواج والته العمين تعمير موالتفاحق علوري باغ مالم كاكمنيد "كے نام سے موسوم ہے۔اس کے بیدبی سال ابعدسلطان کندراوری کے مقروسی طرز گذیدافر آئی ہے جے اپنی ومعت دريم راستاها طرى دعه سے سجا طور ريع تفيق كے ساده ازر كمردسي مقرول اور معلول كي توازن ١٠٠ ومنناسية غان كوميان سلسدكى ايك كرمى شماركياجا سكة ب يسلاطين لودير كروا تعيرا -بېترن بنونه ميان بوبهيا سلطان سکندر شاه کوزراعظم (شك الله تاشده ای کافيرکرده سمونه کی بنج مسجد" ہے ۔ ياس مهد کی بين زين مسجدہ - اس كيفتى گوشوں پرکئ مزله مينا اس لفيدي طور پر دوسر کے بنج مقابلہ کے نازک مسک میان سے مقابر میں زیادہ مورس اس کے گنبندس کی کوندی کورس کی موز د میت ، محرابی . . . . . . .

## ارتقائے عالم

اذ

(جاب التدفال صاحب ايم الساس)

قديم زمان مي موجود من سراس طرح أسمان ، زمين ادران سے تمام متعلق چيزي وجود ميں اللي مقدس ميں موجود من سراس طرح أسمان ، زمين ادران سے تمام متعلق چيزي وجود ميں اللي مقدس ميں موجود من ون فعدا نے بنا کام ختم کر دیا۔ جو کھیاس نے بنایا تھا۔ اور ساتویں دن اس نے آرام کیا جب اس نے بنایا تمام کام ختم کر لیا یہ (بیدائش مصد ۱ ۔ آبت ۱ ۔ ۲ )

اکرام کیا جب اس نے ابنا تمام کام ختم کر لیا یہ (بیدائش مصد ۱ ۔ آبت ۱ ۔ ۲ )

اکوم جودہ سائنس نے یہ بادئل تا بت کردیا کہ زمین پرجیا دوار الیے گرد سے بہر جن بیں بڑی بڑی تربی کی تبدیل وقوع پذر مودی کی بابت کردیا کہ زمین پرجیا دوار الیے گرد سے بہر جن بیں بڑی بڑی تربیل اس میں بھی خبر بیدا مورکیا ہے کہ آیا جد ہی الیسے اوراد اربیلی باال تبدیلیاں دقوع پذر مودی کی بی میں بھی خبر بیدا مورکیا ہے کہ آیا جد ہی الیسے اوراد اربیلی باال

مہرین دوں پرروبوں ہے۔ مرب س یا بی جبید ہوتیا ہے۔ سے زائد۔اس کے تفصیلی بیان کی صرورت ہے جو حسب ویل ہے۔

علم بخوم کی جڑی بہت گہری ہی اس کے نشانات عراقی ہددسہ بی بات جاتے ہیں۔

ہونانی دور میں اس نے کانی شہرت حاصل کرلی تی مسلمانوں نے اس میں کافی ترتی دی مگرکوئی
اصولی ارتقار بدیا نہیں کرسکے درمسلمان نجومیوں کی کتابی یورب میں بہت دنوں تک پڑی گرصائی جائی تھیں مگر کلیلو کی سختی تقات نے ایک اور دروازہ کھولا اور اس طرح علم نجوم میں بیزی سے ترتی شروع مہوئی راوراب حال یہ ہے کہ ایک سولا کھ درختی سال کے قاصلے کی چڑی برمت حاص ترکھی جاسکتی ہیں۔

نَّهُ كِي دور: مر بهذرب عاق من ١٠٠٠ ق من بام رَبِي يَهِ بَي كُفَى حِس كُوتَ قَرْيَا بِسوسال مَوْ عَمَّ مُحَكُم يُعود انْ نِهِ علوم كيا بِحُان لوگوں كاحال يه تقاكريه اپنے مشامدات كو كھير للي يرلكم دياكرتے سے ہوتی ہے۔ انہ اور ہے بیٹے وا انجام دیا کرتے تھے۔ ہرمشہور معبد سے تفسل ایک اونجی مینالہ بوتی ہی جو تی ہی جس پڑج ہو کو دا سین آسمان کا مشام ہو کیا جا آ تھا۔ انھیں سورے گرمن اور چا ندگرین سے ہمت حد نک دلیج ہوتی ہے۔ وم وارستارے کا نمو وار ہونا بدشگوتی ہم جا جاتا تھا اس سے نوٹ اور پر بیٹیا کی تو اسبط کرر کھا گیا تھا۔ انھوں نے علم ہجوم کو دو ذری کا ذریعہ بنایا تھا جس کے کچھ نشان میں بی بائے جاتے ہیں ان لوگوں کا خیال تھا کہ سورج ، چاند ، وو مرے سیاد سے اور رستار ہے آسمان میں ایک مخصوص علقے سے ہو کر گذر تے ہیں۔ اور بیطاف میا دو اس سے دا تھوں نے اس بورے علقے کو بارہ حققوں میں تھیں ہے۔ انھوں نے اس بورے علقے کو بارہ حققوں میں تھیا کہ دیا تھا اور اس طرح بارہ برج مقرد کر درتے تھے جن سے ہو کر سورج سال ہم میں جن ور گزرتا کھا ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ زمین ایک گول جزیرہ ہے اس کے چارد ان طرف بانی ہے اور ہواس و میت بانی کو خیال یہ تھا کہ زمین ایک گول جزیرہ ہے ادراس پہاڑی میں دروازے ہیں جن سے تنام آسمان شیکا در در دیتے ہیں۔

ہماڑوں کا سلسلہ گھرے ہوئے جا دراس پہاڑی میں دروازے ہیں جن سے تنام آسمان شیکا در سے دیتے ہیں۔

تصوير معرك عائب گرمي موجود ہے۔

یونانی دور : ۔ با کھا گورس (صده موسی کی جو ۲۰۰ ق - میں یونان میں بیدا ہوا
اورا بنی ذندگی کا ڈیادہ ترحصتانی میں گذارا ۔ نقینی طور بریہ وہ بہلا فرد ہے جب نے یہ بانٹی کی کذر میں ایک گولہ ہے اور وہ ففنایس تیر رہی ہے ۔ اس نے برسوجا کہ سورج اس س کی کار میں جگر کا تا ہے اور ا بناچکر سال معرب پودا کرلت ہے ۔ اس نظریہ نے سورج کے روزا خلاع اور اندا ناوع کو دوزا نہ دورا نہ کا تا ہے ۔ اس نظریہ نے سورج کے روزا نہ دائو کا اور اس کے سائے سائے سائے اس نظریہ نے سورج کے دوزا نہ دائو کا اور اس کے سائے سائے سائے اس کے سال میر کے ختلف مقامات کو جودہ اور میں کے سائے سائے سائے سائے سائے سال میر کے ختلف مقامات کو جودہ

مختلف اذفات بيل فتياد كرتار بناب توضيح كردى اس كيسائة ماقاس فياسخ برك سیادان (عطارد - زمره - مرتئ مشعتری اورزهل) کے حرکات کی دهناحت کی مگر زیاده کا میاب بنی رہا۔ اس کے ایک شاگرد فینولس و مساملہ ) (٠٠ ق-م) نے يه خيال سيشي كياكه قام عالم كے درميان ميں ايك بہت بڑا اگ كا ڈھيرے اور تمام يارے اس سے چارول طرب حکرلگاتے ہیں۔ اور بیرخیال بائل غلطہ کرزمین مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور تمام سیارے اس کرد کنوشتهیں مگرا فلاطون اورا سطونے اس کی بات کوما شخست انسکا رکردیا اور یا تتفاکورس کی بات کونز جی دی در اسطوقه اس کواس عدنک برطاد یا که بعدمین آنه و ایج تا مجینفین کی نگامبی اس ك دام كى طريت مركونه وجاتى ربين او فيدونس كے نظريدكى إنكى قدد مد بوسكى - اور يہ غربي كار شكس ك وورتك مفتول ربا- مراكلا يُرس و مهاد مك Here الم المن است مبعث كريد باشت بيش كي كذام آسانی ت رے اور تیارے سورج کے چاروں طرف جگر لطاتے میں اورخود سورٹ اپنے تیارول کے سائته زمین کے چاروں طرف محموث ہے۔ اس کے خیال توسیسری صدی قبل میں میں ارسار جیس و مسك معاديده بفي سنوار اورسيكهاكمام بنارسه الدرستاري سورى كي جارون طوي فيكف مای بهان تک که زمین چی و این نظریه کی نبایه اس کوقدیم که میزیس ک<del>نه</del> مین سر مگر قیمتی سه بهایشه نبال كي فتشي رئك جرف ت و رياداس كساعة بي وعلمه الم وعام 44 ( ووسري صد فيل من اور زيد مسعطة كه بيه من علمة ال ودوم ي صدى عيسوى ك كامول ف ارسارت كام يرياني جدد المديني ل ابك زمات كالهو ومرع نظير كيني ومب كيا-( برسه على الم ي في بهت زياده كام كياره راس في ايك كرب كوي جواس عنوان كي كنت مهت شهرت عتى يه واس كتاب كوعلم تجوم كا قدم أبيل مقدس كته بين اور كام تمكيس كي كتاب كو علم توم ك من عبد نات سه موسوم كيا ح المع -

مسلم دور - عربی تبدیب بهت ساده هی یهی و جه ب کرجید مسلمانوں نے ترقی ستروسائی تو عرب ایرانیوں کا مقابلہ نہیں کرسکے ۔ کھر رہے تھے مبسط کتے اور ما مرانیوں نے اسلامی دور میں بشد کرے تحقیقی امور انجام دیے۔ ابتد انی دور میں بیں کئری کانام ملائے جوخراسان کورہ والانھاناس نے علم بخوم پر اندیس کی میں اس کے کئی کا ب کا کچر بیز نہیں ملائے ہے گرج فررست کتب اس راندیس کا بی اس کے کئی کا ب کا کچر بیز نہیں ملائے ہیں اس سے اس کی تمام کہ اول کا علم ہے۔ اس کی مام کہ اول کا علم ہے۔

کابرنگس کے خیال کے مطابق (پرسے کے بھر) کے خیال کے مطابق استوریق استوری استو

٩- ننارون كاداره

يەردومىرى صدى يجرى كافردىپ لېندا كچەلوگوں كاخيال ب كداس في اس الم كولون فى تربول سے حاصل کیاا ورکھراس پر تجربے کئے مگر کھی لوگوں کا جا ل ہے کہیں بلااس نے بعلم مندوستنان حاصِل کی کیونکہ یہ میندون ان کے قرمیب کھا۔ علاوہ ازیں ابوسینا اور ابن رنند<sup>ہ ش</sup>ہورا و رمعرو و ۔۔۔ علم نجوم کے مام سیجے جاتے ہیں اور ابن رشد کی گیا ہیں اور اس کے نظریہ کی تعلیم بورب میں بہت دن نک جاری رہی ۔ نشریداسی نے کا مرکس کے نظریہ کو بہت صریک آگے بڑھا باہے اور اس کو جائیس ئے بڑھا موجب کہ وہ اٹلی میں ایک طالب علم کی جیٹیت سے قیم تھا۔ یہ وہ زمانہ ہے جب کہ مغربی ممالك اسلامى علوم كوبهت يتزى سے عاصل كرية تعيس اور الى ان ترام عوم كام كراتا ا موجوده دور - كايرلكس ( capeamicus ) (1473-1543 ) في وده دور - كايرلكس ( معاماته المعام) ك نظر العرود باسه زنده كيا اوراس في ان تمام آلات كومث بدات كيات استعمال كياج كور ويهم . برسط الياستعال كيا تقاراس في سارون كي اوري في اور فاصار كومعنود كرك ايك ايافاكم تياركياجو ويسماعهم مع مختلف كفاجس كافعيل اوريقة مين بي- اس في موليوي سدى ك جنترى ميں نزميم كى اورليورے سال كى لمباتى د ٢ سادن اور كچو كفٹ كھے اور اس طرح برجي تال

۳۲۲ دن کا جونا۔ اور برقریب قریب جے کا کیونکہ سال کی اوسا عبائی اا مند کم کیے ۱۲ ون کا ہونا ہے۔ اس کے نظریہ کی خالفت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ اس نظریہ سے دمین اپنے محد بہنا ہا ہے رفتار سے مغرب سے مشرق کی طون جمید شیخر لگائے گی اور اگر کوئی تی کا نگر ااور تی سے ببینکا جائے تو وہ اپنی جگہ گرنے کی جائے گئی خرب کی طوف گرے گا کیوں کہ اس دریان میں زمین مشرق کی طوف بہد جو با کی اور یہ ہی اعتراض کیا گیا گاس فقار سے اگر زمین جر لگائے گی تو ٹو دی مکر دل میں تھی ہوجا ہے گی جہلے موال کا اس نے یہ جو اب دیا کہ زمین کے سا تو اس کا فقال میں گردوں میں تعموال کا اس نے یہ جو اب دیا کہ زمین کے سا تو اس کا فقال ہی گھو متا ہے لہذا سی ترانی جگہ کرے گا اور دو سرے اعتران کو اس طرح در کر دیا کہ اگر ذمین کے بیا شیا شی اس کی مقابل میں اس کے بیا شیا شی اس کی مقابل میں بہت نیا ڈ جو جائے آسان کی دفتا رذمین کے مقابل میں بہت نیا ڈ جو جائے اس کو معلوم نہیں کہ جو بی جائے اس کو معلوم نہیں کہ جو فی جائے اس کو معلوم نہیں کہ بوئی چائے اس کی دونے کی جائے اس کو معلوم نہیں کہ بوئی چائے اس کو معلوم نہیں کہ بوئی چائے اس کی دونے کی جائے اس کے کا سی کر کونوٹ کہا ہے۔ سے معلوم نہیں کہ سکا نیکن اب زیادہ بہتر در دونی نے اس جی کونوٹ کہا ہے۔ سکا نیکن اب زیادہ بہتر در دونی نے اس جی کونوٹ کہا ہے۔ سکا نیکن اب زیادہ بہتر در دونی نے اس جی کونوٹ کہا ہے۔ سکا نیکن اب زیادہ بہتر در دونی نے اس جی کونوٹ کہا ہے۔ سکا نیکن اب زیادہ بہتر در دونی نے اس جی کونوٹ کہا ہے۔

جان كيير John Kepter (1630) يرمامرت اب يعرّاس في علم يوم يركام كيا باورفاص طوريهم بخوم كاس عصد سيمتعلق جقسمت بالتي مددكارمبوناب ادراسي برببت دنون مك بني دوزي كامرار ركفا عقارية برني من بدا جوا عقا بير ونارك مِن عِلا كَيا كِي كليد ك درسا دركياس لاح ين كدوبان ير مك Tycho كالتجريد كاه مي كام كف كامونع ل جائے كا - وبال يراس نے بہت دليسي سے كام كيا اورم كن 7 كے مشاہدات كى بناريراس فے كا برنكس كے تقل كوترتى دى - اس في بنا بت كياك سياد اور زائن كي على من كموشة كے بجائے بينائى داست يوكر لكاتے بي اس نے يا بعي علوم كياك اس كى رفتارمیش کساں بنیں رسی ہے بلک بہت زیارہ بجیدہ ہے۔اس نے تین ایسے فانون باتے جوسيارون كى دختارك بارسيس بهت زياده الميت ركحة مي اس في بات ميش كى كەعالىم مىں كوئى السيى طاقت مېونى چاھىتے جوان تمام سياروں كومبيشە جكرلگاتے بوت كھے در نظام میاد ل کی رفتار ختم برجائے گی ۔اس نے معلوم کیاکسور بر دنتا رفائم رکھنے میں مردگارہے کیوں کہ جوسیار سے س کے قرمیب میں ان کی زننادان کے مقابلے میں جو دور میں

کیلو معک عکم و (۱۵۱۱-۱۵۵۱) یہ بہت بڑا حساب دال گردا ہے اس نے اس سے ایک عرور دور میں بنائی اس کی مود سے اس نے مشابدات حاصل کئے اس نے مشتری کے جار چار چار اور خود دمشتری لیٹے چاندہ اس خور مشتری لیٹے چاندہ اس میں اور خود دمشتری لیٹے چاندہ اس سے ساتھ سوری کے گرد بیر لگا آ ہے اس بنا پر اس نے یہ نجال ظامر کیا کہ ہا ما چاند کے رمین سے چاروں موری سے گرد کھوم کی ہے۔ اس نے یہ کی بتایا کیا کے چاروں و و در مین سوری سے گرد کھوم کی ہے۔ اس نے یہ کی بتایا کیا کے کا لادہ سے یہ تھا م جزیں مقدس انجیل کے خلاف تھیں ابندا کلیہ ہے۔ اس کو خردار کیا کہ وہ اس نے بیش کی کو لادہ سے یہ تمام جزیں مقدس انجیل کے خلاف تھیں ابندا کلیہ ہے۔ اس کو خردار کیا کہ وہ اسٹین کی کو لادہ سے یہ تمام جزیں مقدس انجیل کے خلاف تھیں ابندا کلیہ ہے۔ اس کو خردار کیا کہ وہ اسٹین کی کو لادہ سے یہ تمام جزیں مقدس انجیل کے خلاف تھیں ابندا کلیہ ہے۔ اس کو است کو اسٹ کے یہ بات بیش کی کو کا سے مقدس انجیل کے مطابق درم کرے گرائن کیا گئیں۔ کی بات کو اسٹ کے یہ بات بیش کی کہ

"اس الفادكودودكرف كى ايك بى صورت به وه يدكه مقدس الجيل علم نجوم كى كتاب نيس بها بلكوه وها في بها في المحتلف ا

ايك وهونگ باور ما بعد الطبيعات كے تمام نظريات اپنے اندركوني وقعت نہيں ركھتے ہي المستة مستدا يسافرادكي زبادتي بوتي كني ادراس في يكسيس اه مول دى سطاديني المكر كا وجود و منامي آيا ـ اورمغربي لاديني تهذمي أسنداً سندا سينانتها في عروج كي طرف برصتي كمي حس کی آخری شکل آج بهاری آنتھوں کے ساشنے ہے لیکن آج کے لوگ اس سے مطمئن نہیں ہیں اور كى دوسى تېدىب كى تلاش مى بىياس كى د جەمى دائىرتى خىلىدى بىي بىي بىي بىي سىدىكىدى د سىنس بھی شینی ذہن کا انکار کرتی ہے دروہ ایس ڈھانچے بہیا کرتی ہے جواس لادی تہذیب الکی تعلقت ا اس انسن اس القط بركيس الله اس كالفصيل حسب ديل ہے۔ قربیب ترس موجره دور: - نیوش کے بعد مامان Has chel منالی (228-1734) فربیب ترس موجره دور: - نیوش کے بعد معلومات حاصل کئے۔اس نے مسمعوں کا مشاہرہ کیا جس کا فاصلہ سورج سے ذخل کے ن صلے سے دوگذا تھا اس نے کہ کشال کی طرف بھی مث بدہ کیا اور اس نے پیملوم کیا کاس میں ہے سےستادے میں اس فے بود مست سے سول کا مث برہ کیا : در اخر میں اس نتھے رہنے کہ مورج مرکز بی ہے وردوسرے مام میں مصاور سادے سے سے بدوں طوف ہیں۔ اور برسب مل کریک جيبي كمفرى كى شكل اختياد كريتيم بيكه كشال اس بئے سفيد معردم عوال سيد كاس سمن ميں بهبت سے ستار سے بیں اور وہ اس لئے کہ وہ ایسی سمت ہے جس طرب گھری کا زمارہ الباوالا

عود المراس المسيد المراد الك الما علم الما المراس المراس الم المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراب المراس المراب الم

ہیں۔ یہ بی گوری کی شکل اختیار کرتی ہے جس سے سب سے بڑے اور سب سے چھو ہے قطوں کی لبائی
ہالتر شیب موروں موروں موروشی سال کے فاصلا کے برابر ہے۔ اور بردیافت ہوا کہ اس
جیبی گھڑی کا مرکز سورج نہیں ہے بلکسورج کے جنوب ہیں ایک مشارس کے جمرمت ہیں ہے
ادریہ جمرمت ہیں داسی کہ کشال ہیں جنوب کی طرت معلوم ہوتا ہے۔

ستارس كے عنانی حركت سے يميم معلوم برواكه يوبي گفرى ( - موجهمامي ) توت جذب ويعده واله معدم كى بنا يرسنسل حركت بن ب - بماداسورج ستامكين دن بي اسيف مود کے چار سطوت ایک چکرتالیت اسے اور ۲۲۵ الکوسال میں بوہرمکھ کے گرد آیک حکر بورا كراب - يهي دريافت كياكياكده ستادے جو مو بولمن كے مركز كے قرميب إن كى وقتاران كرمقا بليس زباده بهجوم كزسع ددوس جيسه كمارى سورج كرسيان مي بايا جاماب كعطارد كى رنتار مشترى سے زيادہ ہے۔ ہمار سے مورج كى اصافى حركت بترہ ميل في كھند ہے اوراس کے آس پاس ستاروں کی رفتارہ وو فی سکنڈ ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات مجی معلوم کی گئی ہے کہ ان ستاروں کی رفنارمحض دائری و معاسمین ، پینہیں ہے بلکہ ایک بیدھی لائن (بعصمه ما) میں کبی حرکت کرتے ہیں اور ہارا سورز (موصد برمعلی ) کی طوٹ سلسل بڑھنا جاتا ان تمام ستاروں کا فاصلہ ایک دوسرے سے آن زیادہ سے کہ ایساا حساس میں لہے کوان کے چاروں طون خلابی خلاسے اسی وجے اس بات کابہست ہی کم امکان ہے کدان کے درمیان ٹکراق موجائے۔ یہ بات مجی معلوم مونی ہے کہ بہت سے تارے ہارے سورج کی طرح شکل میں بالكالى كر مطابق بي اوران كم مي بهست در سيارے بي جيسے جارے سور ج كے لوميارے بيں-ان سب كے علاق قالرہ ترين تخفيق يہ ہے كر محض ايك ہى جدي كھڑى نہيں ہے بلك ايسى كئي ايك إي وہ بیسب برخنیت سے ہاری جبی گری از برد علمے مان اسے بالکل مشابہ ہی اور ایا معلوم موتاب كرية ام و عنه عادي ايك ووسر عدم بهت تيزى مد دور بوتى جاري بي اس كا احساس بواكى لېرول سے بوتلہ - جب بم سوچے إي كداكر برايك دومر مسيع بہت دور ميل در

براناره عدد الله المالة

اس طرق اس نے ایک گولہ کی شکل اختیاد کر نی اور کیری سیارہ کہلایا اس طرح سورج سے اب تک نوسیارے کی اس میں میں اس می اس میں ان کا دکر دیا۔

۱۹۰۱ بیل چیرلن ( ۱۹۰۰ میره که سعای) اور مولش ( ۱۹۰۱ میره ایک دومرا اورجب لظریه بینی کیا دان لوگول نے یہ کہاکہ صورج کے پاس سے ایک بہت بڑا تنامہ گزرااورجب فه سورج کے قریب جواتو کی شکرے اس تنارے کی طوت بڑھنے اور کی اس سے دور بونے گئے اور کی اس سے دور بونے گئے اور کی اس سے دور بونے گئے اور اس طرح صورج نے ایک این شکل اختیار کہ لی جس کو ( عامد که کر کہ ہیں ۔ ان مکول میں کی جہوٹے جوٹے ذرات سے اورجب وہ بڑا تنارہ جس کی جوٹے جوٹے ذرات سے اورجب وہ بڑا تنارہ جا گیا توریش سورج سے الگ ہو جا گئے تا دوجہ وہ بڑا تنارہ جا گیا توریش کی طرف نہیں گئے مگر بڑے بڑے

تكري يجوي في كارور ورات كوابني طوف كمينية لكا وراس طرح المستدا مستداس كي شكل ور ادریری بوتی گئی ادر کیری بڑے ترے سیارے کہلانے لگے۔ ادراس کے ساتھ ساتھ جوتیو مردیان سے قربیب ہوئے گران سے نہیں سے دہان کے جاند ( مصلی میں کے کہلانے کے ۔ اس نظریہ نے بہت عد تک ان تمام عمر اصاب کا جواب اطبینان بنی عد تک عل كردياجو يبلي نظري في في منهن كيا تقامراس كوسائق سائفددوسر معسوالات ميدا مو كئے جواس كے قبضے سے باہر تفیشاً میں پہلے تباح کا مول كريت ارے ایک دوممرے سے بهبت دورمن اوراليف مقامات يرتوب وزب سيمتحرك من ميريد كيسي ممكن سيحكه ده ايك دوسرے کے قرمیب بول سکن ( J Jene ) عبین جین نے اس کوحساب سے معلوم کیا ادر تبایا کہ .... ۴ لا کھ سال کے بعداس کا امکان ہے ۔ مرکجے لوگوں نے کہا کہ بے وقت اتنازیادہ ہے کاس کے متعلق متصوری نہیں کیا جا سکتا ہے علاوہ ازیں جوحساب سے نے بیش کیا ہے اس میں غلطی سے در شراس میں اور زیارہ اف ذم وجاتا۔ اس کے ساتھ ہی سا کھی یا ت بھی معلوم ہے کہ ایک وید ماعول میں بہت سے ایسے سورج (عاماعالا) بربت سے میں بھران کے لیسی شکل اختیار کرنے میں کتنی مدت لگی مہوگی ۔

صلاحیت سے مایوسی ہوجاتی ہے اور وہ ایک قسم کی پرلیشائی میں مقبلا ہوجاتے ہیں اہذا وہ کوئی دوسری بیز تلاش کرتے ہیں ہی وجہ ہے کہ موجودہ مفکرین ہیں ایک گروہ ایسا پیدا ہور ما ہے جن کا خیال یہ ہے کہ بیتا م وسیع عالم جس کواٹ ٹی ذہبن قبول کرنے سے بہت صدتک قاصری اس بات کی طون اشارہ کر دیا ہے کہ کوئی بڑی ہی ہے ہے ہیں نے ان تمام وسیع عالم کیکسی فاص مقصد کے لئے بیدا کیا ہے کہ کوئی بڑی ہی ہے ساتھ سا تھ النسان کی ذیدگی کا بھی کوئی مقصد مہوگا ہم بیل س مقصد کے حسابی ایک انسان کی ذیدگی کا بھی کوئی مقصد مہوگا ہم بیل س مقصد کو حسابی کی ساتھ سا تھ النسان کی ذیدگی کا بھی کوئی مقصد مولا کا مقصد کے حسابی ذیدگی ہوا ہے کہ کوئی تو افراد روز بروٹر بھی جا رہی ہے ۔ اس گروہ کے جیڈ سرکردہ افراد (محمد محملا میں مقصد کے حسابی میں اس کے علادہ اگر (محمد محملا میں مقامل کی معمل کا میں اس کے علادہ اگر (محمد محملا کی اور در محمد محملا کی میں اس کے علادہ اگر (محمد محملا کی اور در محمد محملا کی اس میں شامل کردئے جا تی تو تھے ہے دائرہ اور وسیع ہوجا تا ہے۔

کے گروہ بھی اس میں شامل کردھے جائیں تو بھیر ہے دائرہ اور دسیع ہوجاتا ہے۔ برسب کے سب نختلف مشہور کتابوں کے مصنف میں جن کی تفصیل کسی آئندہ ندر مار عدی کے سب بھی

ا. ح الم

وحى الهي

ماليف مولاناسيد احرصيا ليم المدنيق ندوة المين

وجی ادراس سے متعلقہ مباحث پر محققانہ کتا ہے۔ بس میں اس مسئلہ کے ایک ایک بہلورل بسے دل پذیرودل کش انداز میں بحث کی گئی ہے کہ دی اوراس کی صداقت کا نقشہ کھوں کو روشن کرتا ہوا دل میں سماجا آتا ہے اور حقیقت وجی سے متعلق ت مضشیں صاحب ہوجاتی میں ۔ کا غذر نہا میت اعلیٰ کتا بہت نفلیس ستاروں کی طرح میکتی ہوئی ۔ طب عت عدہ صفحات

۱۰۰ بیمت تے مجلد لائتیں مذہبر مکتبہ بر ہان ارد دیازار جامع مسجد دیلی

#### أركبيت المثالث المراغاليت المراغاليت

(جناب ألم مظفرنگری)

جلوے نہ تھے کو بیروہ مجھی عمر تعرب سلے آزاد ہردد کون ترے بے خرطے اب د سیکنے دہ خو گر پردہ کدم سلے جلوے کی بھورت شام وسحر ملے المنے کو بول تو مجھ کو کئی راہ برسلے يهليميرى نظرسے توان كى نظر سلے نوكب مره تجى جب كونى تخت عكرسط میری طرح کسی کون زوت نظر ملے مجه كو تو باربا سبرعتر نظرم اے برق طور محمد کو بھی مانے فرسطے كن دست ده مم رالليل كر مكر مل اردرد دل نبي تو درد عرسط حبى دن كرات الشيان مي تجع بال ديرسل برتاخ كلتان بدركي مجوكو كمرط

عبعرشاب میں جو ہردہ گزار سلے سرگشته مذاق خودی خود سط وكيس كخ برم طوريعي دير وحرم كونعي زىھەت سىسياە دىرخ يە بىولىسى بجوگئ آكاه منزل عِمالفت ديمقاكوني دل مى ملے كادل سے ممراضط ابتوق سجهو مآل مسطغم عشق بحرب جلود ل ب محمري موني برك وسوق عرجيال سےده اگردو ميں تو ووں مي مجى تومستى تماشا ئے جاؤموں ابل موس تستجھے یعنی اک وائے خاص العشق باركاه مي بترى مراك لئ صيادكي نگاه اسي دن سعي يكي ميں بني تو مبول شركيب نفلام ببار كل سينيس ابك داز تهيا جوس الم اس حُسِتحوس ہے کوئی ابل تطریعے

## غزل

31

(جناب شارق ايم اك)

د چھتایہ ہے کوئی دل کاخر بدار کی ہے ر دنق برم تھی ہے گری بازار میں ہے جو ہے دیوانہ بہاں محرم مرار تھی ہے اس حقیقت کوکسی ابل نظر سے بوجیو د کھ کر بھی ہے کھیں ریکھیے کی ہوں ہائے کیا جیزمری حسرت دمدار می ہے عم الا دل كوك يرغم كاسترادار الني ب شمع محفل كو الاسوز تويردان كوساز دسكسنايه ب كدولوا فكدهم والأب دعوت طور تھی ہے جلو دگر دار تھی ہے زندگی صرت کیک ہی ہیں ورجی ہے کھوکرس کھا کے زمانہ کی یہ معلوم ہو وه خطا وارج كدس أوخط وارسى ب بررة مشق كوسيدان كى رهناس مطلب خوب دا تعت میں ہرہ کھی سور می ہے اب نوسم دادي الفت يقدم كقيس زندگی کیاہے کسی سے سواکیا شارتی ا بالمعقده بے كاران بحي شوار بھي ہے

#### سرم ایدیم جبرت ا

汀

اجناب چرت مشملوی)

اب کہاں اُس کی پزیائی ہے منعت کا نام تو انائی ہے کون سی دانش و دانائی ہے آپ کی جن سے شناسائی ہے اور اندلیت کہ رسوائی ہے اور اندلیت کہ رسوائی ہے کہتے ہیں بہار آئی ہے کہتے ہیں ان کی مسیحائی ہے کہتے ہیں ان کی مسیحائی ہے موج جب موج سے کرائی ہے موج جب موج سے کرائی ہے موج جب کی حوصد افرائی ہے اور ان کی حصد افرائی ہے کہ حوصد کی دوست کی حوصد کی افرائی ہے کہ حوصد کی دوست کی حوصد کی دوست کی حوصد کی دوست کی حوصد کی دوست کی دوس

نام حبس جیز کا مسیجانی ہے ان سے کیا گئے کوجن کے تردیک مسلکب عشق سے دوگردائی مسلکب عشق سے دوگردائی ان سے ملنے بین مسرت توکہاں ان سے ملنے بین مسرت توکہاں اک کلی بھی تو تمین کی مذکعتی احجا نہ بوا ایک بیار بھی احجا نہ بوا ایک بیار بھی احجا نہ بوا ایک بریا ان کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں اُن کے دل سے کوئی یو جیے کے کھیں دا د کے قابل تو کہاں

آب ہی کئے کہ جیرت کی فزلی کیا فقط قافیہ عمیائی ہے

## تبهرے

الهارون له مترجبة في محرا حرصاحب بإنى تي تقطيع نورد ضخامت ٢٠ ١٣ صفحات كاغذ عهده ريًا مُتبِ جلى روش ا ورجولصورت قيمت پانچ رويے - بيتہ: مَلتبَ ديد اداركلى لا بهور -خليفه بارون رشيران جرضا فاستبنى عاسس سي كاجن كرو وكرموضين عام طوريا ملام كاعدرين كيتين اس كيم دين مادى شوكت وعظمت رتهنيب وتمكن ملاكفا ونرتيا ورسياسي انتحكام كراعتبا رسي خلافت كوبرا فروغ مبوا ودنها يت بيدار نغزو روش دماغ ادر النزي خود سام بعلم اورتام ركا براقدر دان تفا أكرج اس كے دامن خلت يرجيْد داغ مبن جومناكمة مبين جايكتي يمكن مجوثي اعتبارسته بجيثيت حكوال وفريال. وآمام يخ میں اُس کونمایاں امنیا رجانسل ہے مصر کے صاحب قلی الوالنصر نے عام وگوں میں تا میں کا زوق ببیدا کرنے کے لئے اصلام کی منہ ورنصیتوں پرنیم افسانوی اور نیم تا کیے اند زمیں کتابیں کیفٹے کا ایک سلسله منزوع کیاہے۔ بیرکمانے جی اسی سلسله کی ایک کڑی۔ ہے اس بیس نسوفت کی مختلف تا رہنے بیان کرنے کے بعد پہلے ہارون کے ثنا ندانی حالات لکھ میں اور اس کے بعد یارون کی تحت میں ہے۔ میان کرنے کے بعد پہلے ہارون کے ثنا ندانی حالات لکھ میں اور اس کے بعد یارون کی تحت میں ہے۔ کے کراس کی وفات تک کے تمام واقعات حکومت کی نظم ونسق۔ اس کے مختلف اوا رے۔ اُ ان کا طراق كار فوجي إلاقت وتوس مياسي فتومات كي وسعت - اس زمانه كي عام معاسشرت - افعالي ادر ويني حالات وكوالق ان تمام جيزول كو دليب و دل شين الدازمين بيان كياب - اصل كتاب عربي میں ہے۔ زرتیم و کیاب اس کاار دورتر جہت جو لیس او خیکفت زبان میں کیا گیا ہے۔ آخریس جنا منت مراسميل صاحب بإنى تى في ايك طويل اختراميد كدر كراب كوجا رجا بديكا ديمين. بدافقا مد جمها زمعلومات بجى به اورنصيرت افروزي ركان مين البريبس غلطيال روكى إيره شلانعفى ما ويه ما ما دن الرشيد كي تخريط اليس من ال العلى الله الكين كيد آكين كيد آكين الميني المن المن المن المن المن المن ال

بارون في خلافت منه الى اس وقت جوبس سأل كاحوش رونوجران تفا" اس برفاض مترجم في جونوت الكفاف اس برفاض مترجم في جونوت لكفائه الم برس كى بنا في سع - اس كے علاوہ صفح اله م برگا إلا غائى كے واله سيحس خص كم حكايت بكتى سيم اس كا ام ما م من الم من الله الله من الله الله من الله الله من ال

١- فرآن حكيم اورتعمبرانسانيت: - مخامسة ١٠ صفحات قيمت ٨ م جيرتفيل كتابت ٢- أيارومشا بدات إسفامت مهصفات قيمت ١٧ ر وطباعت اوركاغداعل ٣- أمنِ عالم كامقدس فارمولا ؛ فنامت ٢ ماصفات قيت ١٨ ﴿ بِتنه الجية بكرابة فام ا ٧- عجائبات فدرت برنظر: ضامت ٧ سفات قيت ٧ ر استربيث وېل جناب مولانا بيست ميال صاحب ناظم جبية علماء دبلي حبس طرح عملاصعب اقبل كم نهايت خلص بابدين بسيار رقم اوشگفته قلم مصنف بحي بين مروصوت في اسلام اورما سلامي فاكرايي كعنوان مع بيوت بيوت رسالون كالبك ميلسله ستروع كيام - مذكورة بالاجارون رساك اسى ملسله كى كرارى بي - ان مير من يها رسال مي مولاناكا وه مقال ي جواب في مسلم لونموري على مريد ك طلبار كي درخواست بريرها تحاراس بين بريه و ل تنين او موفتا نداز مين بية باياكيام كرانانيت كي تبيقت فلسفاوردومرك مذاجب بين كيام واسلام بين كيام والمانية كالعميركا المصدكيات واوراس كالبيا دكياكياجيزي بين اوراس بارويس قرآن جيد كالعليمس درج مكمل بداوراس كي ذريعه انسانيت كي تعمير كوكر بوسكتي هيد يد يورارساله م صميم كوجراور غوست پڑھنے کے لائق ہے۔ دومرے رسال میں رب الخلمین اور ارجم الرحمین کی تشریح کی تئی اس تشبيح كاسيولى اگرجيه ولانا ابوا لكلام آزاد كی تفسيرسورهٔ فاتحه سے تيار بواسې ليکن ولانك فه این فاص ترتیب اورترمیم واضافهاس کواس قابل بنادیا به که عوام می اس مع فاطرخواه فائده الفاكرابية ايان كوتروتان كرسكتيس تبيس وساليس اسلام كوايك مذيب امن والبي اور الخفرت سلى، لله مليه وسلم كورتست اللعالمين كي حيثيت سيبين كيا تيا يم يج تحفر رساله مين مالم طبعیات کالیک جائزہ لینے کے بعد ہوم آخرت پردل شین انداز میں گفتگو کی گئے۔ بعرض کہ بہ جاروں رسالے صرف مسلمان تہیں نجیم الموں کے بی پڑھنے کے لئے ہیں۔ نفرورت ہے کہ کم ازکم جندی میں ان کالیڈ شین شائع کیا جائے۔

مِثْمَا لِي حكم الن إنه المولاناعبد السّلام قدوا في تقطيق حور دضخامت ١٢٩ صفحات كربت وطبّ بهتر قبيت عبر يته: مكتبة تعليمات اسلام لكهنور

حضرات فلفات راشدین فیقیری میں اہیہ ری اور اہیری میں فقیری کر کے دنیائی تاریخ میں اپنی عظرت کا جونفش قائم کیا ہے آج کے دور جہورست بیں جی اس کی فقیر کیور نہیں مل سکتی۔ اسی وجہت گاندھی جی نے حکومت ہن کو حضرت تھرکے نقش قدم پرجینے کا مشورہ دیا تھا۔ اس بی کوئی شہر نہیں کہ چارول خلفا ایک مثنا لی حکم ان کی حیثیت سے دئیائی تمام حکومتوں کے لئے لائق تھی ٹی ٹے پروی ہیں۔ اس کتاب میں خلفات اربعہ اور ساتھ ہی حضہ تعمیر بن عبدالوزیز کی لرندگی سکے اُن واقعات کو یک جاکر دیا گیا ہے جن کا تعلق خدمت خاتی سافنسی و بے غرضی ۔ اخذ بحن سادگی اور

المانت وديانت كم ما كفي و واقعات سب مستنديس - زين تشكفته اور ليس به - بينيل اور كيس من الكور كيم مطالعه كالأق م اور كيبوس كمعلاوه عام لوگور كيم مطالعه كالأق م و فالوس مايست ما ازجاب حافظ عبد الجيد ساحب فاضل ديونبد أيفظم في دنيني مت الايستا

كتابت وطباعت ببترة قيمت ١١ رتيه م. دفترما منام عرفان - والمبارى -

امام مالک بن انس نے قلیف بارون الرشید کے نام رک الویل خطالکھا تھا جس بیں خیبفہ کو دینی اور دینوی دونوں قیم کے امور سے تعلق بہت قیق انسانے کی تی خیبس ۔ اگر پیوش لوگ اس خلکا انتساب امام کی طرف جی نہیں مانتے کیوں کواس میں ضعیف صدیقی موجو دہیں ، تاہم ابن ندیشک نے الفرست میں اس دسالہ کا ذکر امام عالیمت می نسبت کیاہے ۔ یہ دسالہ سیاست میں مندس بی الفرست میں اس دسالہ کا دکر امام عالیمت می نسبت کیاہے ۔ یہ دسالہ سیاست میں مندس بی المور ترجم ہے ماصل خطے پہلے لائق من جہنے امام مصاحبے مالات جب اس کا اروور جمہ ہے ماصل خطے پہلے لائق من جہنے امام مصاحبے مالات وسوائے لکھ میں جو صوف ما مصاحبے مالان میں نہیں۔ دسالہ انتساب انام مالک فی طرف بھی مویا ہوئین اس میں شہر میں کہ دسالہ فی نفسہ لائق مطالعہ ہے۔

تومير منصر

74.

بی باتین از انواد الحسن صاحب یم را به تقطیع خورد بنی مرتبط ول ۱۸ مسفات قیت و رحصته درم صنی مست ام صفحات قیمت ۵ محصه سوم صنی مت ، مصفحات قیمت و مرکت به صفحات قیمت و مرکت میت در طرف از مور کتابت دطباعت اور کاغذاعلی بیته : را المکتبة العلمیده از لیک رود و را عبور

یرتینوں رسا ہے بالک ابترائی بچول کواسلام کی بنیا دی باتوں سے باخبر کرنے ادر ان کی تعلیم کی غرص سے باخبر کرنے ادر ان کی تعلیم کی غرص سے لکھے گئے ہیں۔ پہنے دورسالوں کا تعلق عقائد سے ہے ادر نغیبہ ہے کا خانہ سے ذبان بچول کی استعداد کے مطابق ہے ادرواز انگر بڑی کی جدید ریڈروں کا ساہے تاکہ بچہ کے چھے پڑے جے کھے پڑے میں اس کی مشق ہی ہوتی جائے ۔ میا تب کے نصاب میں اس کو بہت تکھے شال کیا جا سے سے اس کی مشق ہی ہوتی جائے ۔ میا تب کے نصاب میں اس کو بہت تکھے شال کیا جا سے سے اسکا ہے۔

کیاجا سکتا ہے۔ صبح صادق کافران تمبر انجم ۲۰۰۰ صفحات ، کتابت ، طباعت بہتر تغیبت فاص تبردور دریے، بندونتہ جسم صادق مکارم نگر لکھنٹو ۔

سجنے صادق "ایک صاف ، سخم ا ملکا کھلکادینی ا درعلی رسالہ ہے جس کے مصنامین عام طور پردل بیندا ورمفید موتے میں اور برایک فاص بنج سے اصلای و تبلیغی فد کا فرص این م دے دیا ہے، رسالے کے جیعت ایڈ ریٹر ندوۃ المعلمار مکھنڈ کے شیخ التفسیمولان سیر حداد کسی صاحب میں جن کو قرآن مجید کی فدمت سے مخصوص شعف نے ہے اور فہر ذارن کا اعلیٰ ذوق رکھتے میں ۔

رُرِنَظ نِهِ، صَدِف کے سی جذر کہ طدمت اور دلولہ تبلیغ سی کا نینجے ہے کہ کو محمت ور سیسے سے مرتب کیا گیا ہے ۔ جندمقالات کے عنوان پہلے۔ دا، قرآن مجید کی تعلیم وتلاوت اور اس کے داہر ۔ دا، قرآن ۔ دام، تدوین اور اس کے داہر ۔ دام، قرآن ۔ دام، تدوین اور اسور خیرالقون ۔

یہ نماری افاء میت کے وظ سے اس لائق ہے کہ اہل علم د نظام کی اشاعت زیادہ سے
زیارہ وہ مرارنے کی سی نریں ، ارباب ٹیارس کو خرید کر کا نجوں ، اسکولوں ، عام لا مُدِیریول وُدارالطان میں رکھیں ۔ ربع )

## المصنفين كي تاري كيابي

عويد وقت بن ك سادر فصد والال كالم يكر

اب معدد ہے۔ ارائے مت کرے کام صے مشدو المعتری میں دروں

ى برياسوقيت دمند يو

تيت بمل ميث وعد فت و

دده وت حدا سيد دوج

ازري مديوسوب نسي ي دونت تموير دونت تموير

وموقعي أدريان أأثب للمدود وأن أرثيب والأسينء

لدلت راستده ، ج

مدونت ی است 🚊

عرب اورا سلام

واكرحتى كمشبورومعروب كابكاآسان انفس ترجر

قمت تين روپ آند آن - محلد بار روپ اُنداك-مُحَلَماتِ السِّلِم

شان دارکارناسے

قردن وسطى كے عكمائے اسلام الے تنس دانوں الد

فلاسفرول کے مشال عمی کارا 'و'

مان وقیمت علد و بالعد از

قیمت جلد دوم نماید ہے

مرساند ہے مسلمالول

عروج اور زوال

جديدا الدليشن دائية وصورًيراك

اچموتی کیا ب احس می نعادت را شده کے دورے

لے کر ہندو شان کے عبدہ کمرانی کے سلمانوں کے عروب و زوال كامباب كافقفا زتجريك كياب-

قمت چاررو ہے۔ علد پائ روہے۔

حيات يتخ عبدالق محدث بلوي

تىنى ئەتەنىكىكارت دۇنداك كاساب دشىفات نقشدا دىر اس دور کی بھیرت افروز آریخ ۔ قیت کے مجلد معمر غلاما إن است لام

انش سے زیادہ غلامان اسٹ لام کے کدلات دنفائل اور

كارنامون كاايان افروزبيان -

فيمت إلى روب آخذا في عبد تدروب العاف -

تاريخ إسلام يراكث نظر

أرائح اسلام كام ادوارك فرورى والات

د د ا تعات کیفصیل اریخ نوسی کے

مديدتقاضون كوسامين ركدكرا

اسلوب بيان نهايت مې دانشين

تىست چىروپے -

علد جيرو بي آني آني -

· 6 ==== 1

ارده مقب د مدنیت کر نت کن ست بر صریت مسلانوں کے نظام حکمانی کی بھیری فرد کھیے

اریخ ،حس میں مسلمانوں کے آیمن جہا نبانی کے تام شعبوں

ہے متعلق نہایت میاف اور روشن معلوات دی گئی ہیں۔

تيمت يارروسي - مجلد إن كي روسي -

تاریخ مشایخ چشت

سلسا يشت كم صوفيات كرام كى محققات ارتخ اوران كے نظام اصلاح وترميت كاكمل تذكره لائق مطالع كاب-میت باره روپے - مجلدتیره روپے -

نيجرندوة اللين أردوبازارجا معمسجردني

## المصنفدة كالممرشي

ر کے سے کم ایک ہزاررو بے یہ سبت رست رست رست کی اور کھتہ مرد اور کھتہ مرد اور کھتہ مرد اور کھتہ مرد اور کہتہ کیا جاتا ہے۔ كم سے كم ايك بزاررد بے يك مشت محست فرانے والے اصحاب اسس طقين ادارے کی تمام مطبونات میش کی جاتی ہیں ، کتابوں کی جلد پرلائف مجرکانام نامی سنبری حرفوں سے فیت کیا جاتک ۔ کم ہے کم سورو بے سالان مرحمت فرانے والے اصحاب علقہ معافی نوابی فاص ٧ ۔ معالا بیر بی فیاصل میں وافیل کئے جاتے ہیں اوران کی بیرا عانت عِطَیة فالصر پر کے طور پر تبول ک جاتی ہے ، ال حضرات کی نصریت میں بھی سال کی تمام مطبوعات اور بُران بغیر می معاوضے کے بیش کیا جاتا ہو۔ اس طقے کی سالان نیس تیس رویے ہے ،معافیین کی ضرمت بیں سال بھرکی تمام سا۔ معاویس مطبوعات ادارہ اور بُر ہاں کسی مزید معاوضے کے بغیر بیں کتے جاتے ہیں۔ معاونین عام کی سالانیس بس روپے ہے ، ان کوسال کی آن کو گروط ہوعات مم \_معاوندين عامم ري جاتي بي ادربر إن بلاتيمت دياجا اي-علقهٔ احبار کی سالانفیس دس رویے ہے ان کی ضرمت میں بر بان بلائیت میش کیاجا آ اج اور ٥- احبا مران كى طلب يراكفيس كيدني كيدال كي في كيد مطبوعات اداره نصف قيمت بردى جاتى بي دا) برُ إِن مِرانگريزي مِهنے كى ٥ ارّاريخ كوشا ئع بوائے -قوا عِدرساك مرّب إلى رس ندى على جمقيقى ، اخلاتى مضامين اگرده زبان دادب كے معيار پر يور س اتریں بڑان میں شائع کئے جاتے ہیں۔

س کے بعد شکایت قابلِ اسمبارہ ہی جی جائے گی۔ سے جواب طلب امور کے لئے مرآنہ کا کلٹ اچوائی کارڈ بھیجنا چاہئے فریدا وی نمبرکا والضروری ہے۔

(٥) قيمت سالار چيروپ د دومرك ملكون سے گير ، نستگ د مع محصول ڏاک ، في پرم ١٠ آ تے ٠

رہی منی آرڈر روا نے رقت کوئن برا بنا کمل پتر ضرور سیجتے۔

عكيم مولوى محدظفوا مدريت وببلشرف الجعية بريس دبي س طبح كراكر دفترتر بان دبي سے شائع كيا.

# مروق المنافية وبالما كالمي وين كابها



من تبئ سعندا حراسب رآما دی سعندا حراسب

المصنفين كي رنبي اوراجها عي كيابيل ندوة مين كي دني اوراجها عي كيابيل إسلام كانظام مساجد اسلام كالفصادي نظام وقت کی کے انقد ب انگیرکتاب جس میں اسلام سے نظام مساجد کے آم کوشوں پر دل پر بر کبٹ اوراس کی مع شی نشام کاجا مع نقشیش کیا گیاسی اچوتھا ایرلیشن منفعتون اوربركتول كالفعيس-ممت شيح فبلد لبعر عيس ميں غير عبوق اصاحت سنتے سنتے ہيں ۔ قيمت بيد، قدر سايح اسلام كازري نظام إسلام كانطام عيفت وعصمت ایسلام کے نظام زرا عست پرایک جا مع کماہے ، ذمین كي هسيم كے اصول اور خلافت را شدہ كے زيا ہے ميس خِفْت وعصمت وران کے اوازم پربھیرت افروز کھٹ اور كاشتكاروں كے لئے جوسبولتيں فراہم كى تئ ہي الدى كانتصيل نفه مرعبفت کی اسلامی خصوصیتوں کی دل پریرشری مالد فيمت للغرنجلد ضر كباب وتيمت للكر فبلد فشره إسلام مين غلامي لي حقيقت سندماری کی تحقیق پرمعرکته ادّر کتا ب حس میں نسر دی اورا ختاعی غلامی سے ایک ایک پہلوبرا سلام کا نقط نظر پیش کیا گیا ہو (تیت سے معلدللظر) أخلاف أورفكسفه أخلاف فرأن أور تعميرسيرت علم الاخلاق برمسوط اور محققا ركاب حس من اصول اخلاق ایک مطیم الشاں اصرحی کی ب فلسفه اخلاق اورالواع افلاق كى دل يدير تشريح اسطرح كى قرآ رمجيد كي معيم وترسيت كا . نساني ميرت كي ميرس كيادخل مح لی ہے کوس سے اسلام کے مجبوعہ اضلاق کی برتری و ومری اوراس کے ذریعہ سے اس سیرت وکر دارکاکس ٹرٹ ظہور لمتون پر تامت برناہے ۔ نظر ان کیا ہوا مارہ ایڈریش -جق، ہے ؟ يرمتبرك كما س فاص اسى موضوع برالكى تى ہے۔ قمت نے محد معر لیمت نشر کبندے ارشادات ببوى كالآماني ذخيره ترج أن السنب فيه: - باري زباري اليي جائع اورمستندكاب آن تك وجود مي نبيس آني مي اس مي مديون كاعول تمن مع ، واب بھی ہے اورصاب وسیس ترجینی سے تعربی تشرکی اور تقیقی نوٹ بھی ہیں۔ ترتیب میں کتاب التوحید کو پہنے ر**کھا گ**یا ہے اور مجراس ساسست سے بوری کتاب کی ترتیب تو اتم کی ہے اپہلی جلدے شروع میں کئی سوسفیات کا ایک بھیرت افروز مقدمسے م علدادّل قیمت عن رنجلد عظی م جددوم قیمت لار بجلدل علیه ر سلدوجی کے تام کوشوں کی دل مربرتشریح ا فی میں قرآن مجیدے آسان ہونے کے کیاستی ہیں ا میم قراک کارم ریانی کانطعی مشارمعلوم کرنے کے لئے وحی الی دی کی حقیقت ادراس کی صداقت مجف کے أتحصرت كم ارشادات واقوال كامعلوم كرناكيون خروري یے ، جواب کا ب مہارت میں۔ جدیدا ڈنٹن ۔ ممت تے مجلد للغرر یاس موضوع برایک بهترین سلیفی اوراصلاحی کماب ہے۔ بنت ي ملت منحرندودا من اردوبازارجامعمدولي

#### وسمبر الم 1904ء مطابق جمادى الاقراب

فهرستمصنايين

جناب داكثر خورشيدا حدصا حب ارق

استازا دبیات عربی - د ملی پونپورسی

جناب مرزا محدثه صاحب سنادع بي گورنمنت مدر عالية رئيل كالج رام يور

جناب و المحسر سخاري ايم - اله ٣٥٣

جناع ففط علام مرتفظ صاحب ابم - ایر استازالسندوی وفارسی ادا بادیو نواسی استازالسندوی وفارسی ادا بادیو نواسی

جناب اولوى عبدالرحن فال صاحب ٢٢٥

حصزت عمر كے مسركاري خطوط

مسئلة تمليك في الزكواة

مهدِعتیق دوسطی کا فن تعمیر تصاینیف اشعری

قرون وسطى كے مسلمانوں كى على خدمات

جناب الم مظفر نگری جناب تبال حد صلب عرى - مباركيوك **17/1** 

بنولالم أنوال أنوار المتاني

ریکی ایر اورا میس بهای موال وجواب کاسلسلاب کختم مهرگیا ایکن افسوس ہے کاس برلوک سبھا اور را میس بھایی سوال وجواب کاسلسلاب کختم نہیں مہوا سوال جب کبھی مہواتو ہی کئی گذھ کے طلبار نے کیا کیا کیا ؟ اور کیوں کیا ؟ اوران کواس کے کی کیا منا دی گئی ؟ لیکن کسی فدا کے بندہ کو یہ بوجھنے کی توفق نہیں مہوئی کر گینتا کے متعلق محض ایک علط خرجی پ و ینے اوراس کی بنیا دیا شند ال گیز تقریروں کی وجہ سے سلمانوں کو کیا کیا متعلق بنیج میں ؟ اُن کی تفصیل کیا ہے ؟ من کے دجوہ واسباب کیا ہیں ؟ کون لوگ س کے ذمر اومی ؟ اور اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے ؟ گویا :
اور اُن کے ساتھ کیا معاملہ کیا گیا ہے ؟ گویا :
مرزا خاسب نے شاید اسی شم کے کسی موقع کے لئے کہا بھا آدمی کوئی ہی دا دم تخریجی تھا

یصورت حال سلانوں۔ نے لئے بے سبر بری دل شکن اور وصل قرسا ہے۔ لیکن اُن کو دوباہتی ہمیشہ یاد دکھنی جا ہتیں۔ ایک بر زمانسی شراعب و فیرشہ جب ا چھے بُرے ہر تسم کے ہی لوگ آباد ہیں اس لئے دوئین یا دس ہیں آدمیوں کے سی قول یا فعل کو بوری قوم کی طرف شرق کرنا ہر گزمنا سب ہے۔ جو لوگ فیروں کے ساتھ انصاب نہیں کر سکتے بقین رکھنا جا آباد کہ وہ خودا بنے کہا تیوں۔ اور ہم مذہبوں کے ساتھ بھی شرافت نہیں برت سکتے - دوسری کہ وہ خودا بنے کہا تیوں۔ اور ہم مذہبوں کے ساتھ بھی شرافت نہیں برت سکتے - دوسری بات یہ ہے کسی قوم کو اپنی زندگی کے نشعیب وفراز میں جھوٹے بڑے جنے مسائل و معاملات بیش آسکتے ہیں اُن میں سے کوئی ایک مسئل ہی ایسا نہیں ہے جس کا ذکر قرآن نے مذکبیا ہو م

جِنا نِجِدْرِيكُفتُكُومورتِ عال كى نسبت مى فاص سلمانوں كوخطاب كر كے فراياكيا ان مُّسَسَّلُ حَسَنَ الله مَسَنَّ الله وَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى ال وَانِ الْصِنَا الله عَلَى الله على الله على

بری چیز به بخی بے توبیدوگ اس برخوش بوبی ایک اس برخوش بوبی ایک اس برخوش بوبی ایک کوده ایک قران نے عرب صورت مال کی اس محاکات پرس نہیں کی ہے بلکہ سلانوں کوده واست کھی بنادی ہے جس برعلی کرده ان حالات پر غلبا در تی پا سکتے ہیں ۔ اس کے بعد ہی ارشاد ہوا ۔ کارن نصاب کو دا آئے تھو کی سے کام کو دی نصاب نو ایم میرادر تقوی سے کام کی نسیس کے دیا گئی کہ میرادر تقوی سے کام کو کوئی نقصان نہیں بہنے سلتیں برخید میرادر تعدیل میں برخید سلتیں برخید میرادر توبید کام کو کوئی نقصان نہیں بہنے سلتیں برخید میرادر کارسیاں برخید سلتیں برخید سلتیں برخید میرادر کارسیاں اسٹردہ سبب کی جوان ہے جو یہ لوگ کرسیاں اسٹردہ سبب کی جوان ہے جو یہ لوگ کرسیاں اسٹردہ سبب کی جو یہ لوگ کرسیاں

با در کفنا چاہیکے کصبہ ورتفوی کوئی مفی حقیقت نہیں بیرہ شبت وراسیا بی ہیں۔ اوران کا اصل مفہوم ہے خواہت ت نفس درشی جذب ت پرتو بور کھد کر اسلام کی تعیمات کے مطابق زیزی کے میدان میں جدوجہد کرکے اپنی تھیں کرنا۔

مرت کو مارکرت و مدار منبت اس کارگاہ مہدت وبود کی پرانی ریت ہے بسکین دہی عرب بر ایک ریت ہے بسکین دہی عرب بر کے با درنی برانی اور ردمی نظر میں نہمیں لاتے تھے اور قولاً دعملاً جن کی نومین والدی میں کوئی دقیقہ فردگذا سند بہیں کرتے ہے ۔ جب صدو تقوی کے اسی مبتیار سے اراستا بر کر دیا کے سام میں ایک منظمت دیر مین کے پر بیجے اور کرد کھ دے ۔ قران دیا کا قانون موت و جب سے بوازلی اس بری کا قانون موت و جب سے بوازلی اس بری ہوسکت ۔ و کٹ بھیل کے سامت المات متحوی رائی اس بری ہوسکت ۔ و کٹ بھیل کے سامت المات متحوی رائی ایس کر میا تا اور اس میں کوئی تغیر و تبدیل نہمیں موسکت ۔ و کٹ بھیل کے سامت المات متحوی رائی ایست کے کئی گذشتہ تاریخ کے کسی و درا در دین کے کسی گرشمیں خاک شیمینوں کوئر یا شیمین میں تاریخ کے کسی ورا در درن کے کسی گرشمیں خاک شیمینوں کوئر یا شیمین

بنا جي به جه تو بي شبرده التي معزه سلماني كامظاهره أج مي كرسك ب يس در حقيقت مسلمانو كوشكوه سى فيرباب كاندكا بركزندكرنا جابية ربلكه شكابيت جوكيم يدنى جابية ودخودا بني ذات سيبوني چاہیتے۔ ہم نے قداسے این رشتہ ناتہ توڑ دیا تو آج یہ داستیل ورخوار باں ہمارا مقدر مور کر و گئی ہیں ۔ لیکن جوں ہی ہم نے قدا سے اینا تعلق استو ارکیا اور صربر تقویٰ کی راہ پر گامزن مہونے بیچرکسی کی کیا مجال ک<sup>ورہ</sup> مارى ورت دركاور ماراجوواجي حسيده ممكور دسه ماذكر في اذكر خواكاحى وعدهب انسوس معمولا الطفر على ها رامي على ليسع مرحوم على كفر صديو تيورسي ك قديم طلباس ا دراس ادارہ کی علمی۔ ادبی اور بہزمی روایات کے بڑے مامل سفے۔ اود وصحافت میں اعفوں مے بڑا مام بدرا کیا۔ ده بيك دنت ملنديا يصحافي مصاحب طرز ادميب منهاميت قادرا مكلام شاعر . ناموراد ميب درسانقر بى صعب اول ك ليدرا ورمجامد كق - أيك زمان متفاك زميندار اخبارا ورمرجوم ك اشعار كالموكوم يوماتها م سرخی نامی و تربیب سے سنیگرول ا دمیب جرنگست اور شاع میوگئے۔ شاعری میں ا تھول کے ان کے نیفن تعلیم زیر بیب سے سنیگرول ا دمیب جرنگست اور شاعر میوگئے۔ شاعری میں ا تھول کے شروع شروع مي ابني است وم لانا سبلي كانبتع كياسكن اس محصوص طرز كو ا كفول في اس ورج رْتَى دَى كه وه اردوشاعرى كى ايكستنقل عندعت بن كيا -الغاظائن كى مَشْتِ فكريس موم يخصِ طرح جابان سے کام لے لیا۔ سخت سے خت وانی پر عیرمعولی قدرت تقی ۔ ذہن ہے صر رساا درطبيعت بلاكي موزدن تقي -اگرده چاہتے تو گھنٹوں شعروں میں گفتگو کرسکتے تھے- بے شمار اخبارى مصامين ومقالات واورتظمون اورغز لول كے علاوہ جنداد بي كتابي بن ميں سے معن اور خل با در معض راجم - اور الفارس كي جلداول كالنيكريزي ترجم أن كي ا دبي يا د كارس مي - تهذيب شرافت وراخلاق واطوارك لي ظ سے الك استح العقيدي الله ان كار زر كى ترب برسامون وا سے گذری تقی بن وہ جٹان کی طرح اپنے مقام پر کھرے رہے ۔اللہ تعالیٰ اُن کومغفرت و تبش كالمتول سعارة! زمد

خوشی کی بات سیم کا آسور جی بہتی مرتباً بی اکستان اور بینی کا نفرنس ۲۹ روجم کو بڑی د حوم د حام اور ترک اختشام کے ساتھ موری ہے۔ اس میں شرکت کا پہلے رہمی وعوت ناما ور اُس کے بعد محب فادیم ڈاکٹر سیر محد عبد اللہ برنسیل اور بیشل کا لیج لا مہور کا بیٹلی گرام جس میں کا نفر سن کی شرکت کی با عرار ورخواست کی گئی تفی راتم الحروف کے مام بھی آیا تھا۔ لیکن اصنوس ہے کہ چلا جی جا ہے کے باوجود معین خانگی مجبود ہوں کے باعث شرکت ما موسکے گی ۔ تا ہم دل سے دعاہے کہ برکا نفرنس پاکشان کے ہم وجود شایان شان مہوا در اور ی طرح بر معیاب رہے۔ يرمان دي

حضرت عمر کے سرکاری خطوط ۳- مازم ص

た

جناب ڈاکٹر خور شیداحد صداحب فارق (استاذا دریات عربی - دہلی یونیورٹی) (۵۱)

عمروين عاص كينام

-141

یخطاعاصرهٔ اسکندرید کے موقع پر لکھاگیا۔ یا بنگرون کی عظیم انسان فتح نے باتی مصر کی فتح کے

انے داستہ مواد کر دیا، بدمرکزی شہر مصر کی رٹر بھی ہٹری کی حیثیت رکھتا تھا، مسلمانوں کو بہلی
بڑی رکا دیا ایس محاذبیت آئی اور انھوں نے مرکز سے کمک طلب کی، ان کی موجودہ تعداد
چار ہزار کے لگ بھگ تھی، مرکزی طرف سے بقول تعین چار ہزار اور تقول تعین بارہ بزار
فوج چارسالاروں کی سرکردگی میں دارد موتی، اب بابلیون کا میر بوپر محاصرہ شروع موا است
ماہ کی محنت شد آداور قربینوں کے بعدابل قلد نے ہتمیار ڈائے، محاصرہ کے ایام میں خود محقوب
بابلیون میں موجود تھا، مسلمانوں کی ڈسیلن، سادگی اور جاں سیاری دیکھ کراور دو مری طون
شام میں ہر قل کی ہزیمیت سے اس کو تھین ہوگیا تھاکہ ان کا مقابلہ ہے کہ رہے مسلم نول سے س

له زميرن غُوَّام، عُباوه بن عدمِن ، مِنفراوين عمود ميقو في ليدن ٢ - ١٩٩ مقدا دبن اسود) فارجبن عذا فربا مُسْلِم مِن مُخلَد -

وسمبرتك وم

774

ا۔ مفتوح علاقہ کے سارے قبطی جن کی ملک میں اکٹریت تھی داور بیار سالانہ (دس رو پینے) جزایا داکریں گے۔

٢ ـ دوي باشندول كوافتبار موكاكجربيد بي كرملك من آباد رمين ياروي المروكو جلي حائين -مبطیوں اور رومیوں کے تعلقات کشیدہ تھے۔ قبطی رومیوں کو نالیٹ دکرتے تھے ، اس کے سیاسی اور ندین اسباب منصے مسلمانوں کی میرت قطان کو اسی وقت متا ترکیاجب عمرو بن عاص سرحد مسترس واخل موت سق كهاجاما سعك ايك تربي فيطى بادرى في المي تومول كواسكنديه الماتها تهاكردي عكومت مصرس جراغ سحري ہے، مسل نون سيستعادن كردي چنانج تفو نے خرباکی حینگ بی مسلمانوں سے عاون کیا۔ (فتوح مصرصف ) مفوض کی صلح کے بعد عی مُعلَم كعلامسلانوں كاس تفدد يف كي مد عدا ورجاره كى ذاہمى، بازار سك تيام بون اور راستول كي تعميرو مرستين ان كي خدمات عمتماز تقين اوران كي ليدر برابر سلمان افواج كيديك سائه رہنے تھے محقوش نے بنی شکست اور سلح کی رپورٹ جب سرانل کوسطنط تی بھیجی تو وه بط نتها نا راعن مبوا اورمُ فنوضِ كوابك منزنش المرتهج احبس منها: كهان بارد نهارمسلمان اوركب التحارى لا كعول كى جمعيت ، تعت بي تم ير، من سلح مسترد كرنامبون اور حكم د تيامبون كروب مك دم من دم ب الاستدمير - اوراكر قبطى تمهارات تهدوي تومك مين ابك لاكه رومي من مهتبارول سيميس ان كوك كريطوا اور ان مقى بصرة فالمسرت مسلما نول كالقله بنالور بااس مرمقوفش الشمعامرة برت كمرور افتوح مصرصك بابيرون سے فارغ بوكرسلمان اسكتدريه كى طرف بڑے ، ورميانى علاقة أسافى سے ہاتھا کیا،لیکن اسکندیر کے فواح کے قربوں نے خم تھونک کرمقابد کیا،اس اثنار میں ہزل كى طرت ما سياسكندر يد كے حاكم كو حكم أكبياكة شهركى ايك ايك ايك اين كي فرمين ك النظار اج ترافيرى قیمت برستیار مذا اے جائیں ، دومری طرف اس نے روم سے سعان اور فومیں بھیجا شروع كيں، اسكندربيكے ساحل يوشنيوں كا مانتا بندھ كيا، بېرقل خود اسكندربيرجانے كى تيارى كرنے لگا.

اس كادراس كمشيرول كاخيال تفاكه أراسكندريكل كيانوردى مكومت كادبدا وررسوخ فاك مين المائيكا، اسكندريعياتينكابهت إلامركز تفااورعيايون كرست براط والم ر جاسی شاندارشهرس دا تع تھے، حب سے سلمان شام پرفائض ہوئے تھے رہے بڑی عیب نی عیداسکندر بیسی منانی جانی تفی سنجارت کی مین الاقوامی مندی موف کے علاوہ ۔اسکندر عبوم ، ا داب و آرث کا بھی گہوارہ تھا۔ یا زنطینی تدن کے حسین اورنفیس آ بار یہاں موجود سنقے، صرف شاہی تفریح گامول کی نعداد چارسونٹ ٹی گئی (فتوح مصرعات ) بیرنس بیفس تفنس شہوے دفاع کے لئے روا نمبونے والا تفاکموت نے آدمایا سنت ۔ اسکندریک ارد كردم بمكن خطره كى جكة تعديدات كي يقط دريه تعديد به نه عقد من كالرايك قلوزير موجات تواس کے سجیے دومرا، میزنسیدا ور میرجو تفاموجو دمبو یمسلمانوں کی سہ بڑی مصیبت یا طعے اوران کی منگ برشینیس تقیس ،اسکندریداوران قلوں کے سارے مجابدرو و نسل کے تھے جن کے خون کو اپنی حکومت، اپنے مذمرب اور اپنے مذہبی اواروں کی حفاظت کا جوش کر ، نے مبوئے تھا ،جو مقربانی کو حقیر محجر رہے تھے ۔ بنابرس ملی اول کی میش قدمی رک کے قاتقی فتوح مصرك اعصل مورخول كابيان بيك كرستان مين حبب به قل في وفات ياني تويايت ماه مشمهر کا می صرفی موجیکا تھا جواس کی و قات کے بعد لور و مزید جاری رہا ، لینی جود و جہیئے کی جانفشانی کے بعدكوم بقصور مسدنول كے باتھا يا حصاب عركوي غيرمولى ماخير بدت كال رسى هى اخراب

ورمیں حیران موں تم دو سال سے الر رہے مبواور البی کا مصفی فتح بنیں بوا۔ اس کی وجہ میری سمجھ میں تو یہ آتی ہے کہ تمصارے دل میں ہو سی کن اور سوس بنیں رہا۔ اس مایا موہ میں تھینس سکتے میوسس میں محصارا

۲ به الله تبارك و تعالی كسی قوم كی صرف أس وقت مدو كرتا سے جب

ان کے دلول میں میجی لگن مہو۔

٣- ميں نے جار بہادر تمعارى مددكو بيج سے اور تم كو مطلح كيا تھاكہ ان ميں سے ہرايك بزار مرد كے برابر ہے ، ميں تو ان كے بارے ميں بہي جانتا تھا، بد بات اور ہے كہ وہ بھى اُسى مايا موہ ميں كينس كئے موں جس ميں دوسرے متبلا ميں -

یم میراخط باکر نوگوں میں تقریر کرو اور ان کو ترغیب دو کہ سیحی لگن اور یا مردی سے اٹریس -

مرکورہ قاریہاوروں کو فوج کے سامنے رکھواور فوج کو حکم دو کہ تن داحد کی طرح دہمن پر ٹوٹ پڑیں، یہ جملہ جمعہ کے دن زوال آفتاب کے وقت مہو، کیول کہ اس وقت خواکی رحمت نازل ہوتی ہے اور دمائیں قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت لوگ فدا کے سامنے گرم گرائیں اور اس معائی قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت لوگ فدا کے سامنے گرم گرائیں اور اس سے نتے کے لئے دعاء کریں یہ (فتوح مصر، ابن عباد کیم عدالا، ۲۲، ۲۲ دوم خطکط فقرزی معربات ما مداری معربات میں اور اس

#### 149- عموین عاص کے نام

جس سال جنوبی شام می طاعون کی باآئی اسی سال بینی مشایومی بدید آوراس کے مصنافات میں بارش مزمونے سے سخت قعط پڑائے نالے ندیاں جن سے مدینہ کے کھیت اور مخلتان سیارب موتے تقے سو کھ گئے ۔ ہمارے مورخوں نے قعط کا فاصر بھیانک نقشر کھینچا ہے جس کو پڑھنے سے اندازہ موتلہ کے باہر کے تاجروں نے بھی مدینہ آنا بند کردیا تھا۔ شہراوراس کے نواح میں فاک اڑتی تھی، انسان اور دلیتی سو کھ کرکاتی موسکے کے بی وارمیں سام بازار میں ناموا ہے کہ قط سات میں پڑا۔

کھاتے بینے کی کوئی چیز ملتی تھی اور اگر ملتی تو بہت بہائی ۔ حصرت عرفے جب یہ طالت دیجی توجاتی، شام اور مصر کے حاکموں کو کھھا کہ مدد کیجئے ۔ مسب پہلے گور فرشام ابو عبیدہ بن باتی فرخ نے سے لئے کے اس المباری عمروبی عاص کو چیخ تعظیم کھھا اس کے ہر نفظ ہے دحشت ور تشویش کی ہے ۔ خط کے مضمون سے مترشح بو تاہی کا آب نے پہلے ہمی گور نرکو غلا کے لئے کھھا تھا لیکن وہ بھیج نہیں سکے ہتے : ۔ در عبداللہ عمرا المرفین کی طرف سے عمرو بن عاص کو سلام ۔ میری جان کی قسم ، عمرو ، البیا معلوم مونا ہے کہ تھا دا اور تھا دے ساتھیوں کا اگر بیٹ کی قسم ، عمرو ، البیا معلوم مونا ہے کہ تھا دا اور تھا دے ساتھیوں کا اگر بیٹ کی قسم ، عمرو ، البیا معلوم مونا ہے کہ تھا دا اور تھا دے ساتھی میموکوں مرجا بین عامل در کرو ، بہت جلد یہ در کرو ، بہت جلد ! " (البیث بن سعد - نبوح معرص اللہ استے ) حلا کا دو مرا استے ، ا

دی ا۔ سمبری جان کی قسم ، تم اور تمادے ساتھی اگر موتے مہوتے رہیں تو تمای کیا پردا کہ میں اور ممان کی سوکھیں۔ جلد مدد کرد، بت جلدیا اور میں اور میرے ساتھی سوکھیں۔ جلد مدد کرد، بت جلدیا المدین سعد۔ فتوح مصرص ۱۲۹ )

#### عمروبن عاص كاجواب

" ماصر ہوں امر المؤنین ماصر ہوں! میں نے غلّہ سے لدے او ہوں کا اتنا لمباکارواں آب کی خدمت میں بھی ہے کہ جب اس کا اتکا حصہ آپ کے پاس پہنچے گا تو بھیلا حصہ مہنوز میرے پاس ہوگا ۔" بعض را دیوں نے خط میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے:۔ در تھے امید ہے کہ ایسی صورت بھی اکل آئے گی کہ آپ کی باس سمندر کی را ہ سے نلآ بھی سکوں گا ۔" فارسی جانتے ہی کہ فراعت کے زمانہ میں نیل سے ایک نہر نکالی گئی تھی ہوشہ رکا بلیون سے ہوتی ہوئی بح فلزم میں گرتی تھی، اسس نیل سے ایک نہر نکالی گئی تھی ہوشہ رکا بلیون سے ہوتی ہوئی بح فلزم میں گرتی تھی، اسس

نہرسے برورکستیاں بالائی، وسطی اورزیری نیل سے برمازم میں تجارت کاسامان لائی العالى تقيس، مح فلزم كے كماره مرية سے كوئى سائھ ميل جنوب ميں جار نامى بندرگاه تھا جس کے ذراج مصر کاغذ اور دوسراسامان جازاور مین پنجیات مسلمانوں کی چراحائی سے معرس جولوث پوٹ مونی اس سے یہ نہ ریڈ دلوگئ اور دمیت سے معرکی ۔ یہ بنری رامست اس "رَبِي بِرَن كَذركاه سے بهت تھے المفاج شكى كى طرف سے مربية جاما تھا۔ عمرولكمة لوكے يرحبب عفول في بني تحوير كي مبتدارا ورخبر يغوركيا توان كومعلوم مبواكاس طرح تومهم كاكثرغله مكدا ورمد منيحيلا جايا كركا ورمصرتهاه مبوجاتكا ، جيثا نجد كفول ترقليف كولكهاكم سمندر کے داستہ کی بات بیں نے بیسوجے شیجے لکھ دی تھی۔ یہ کام اتنا دسٹوا را دراتنا زیادہ خرج طلب ہے کاس کوعملی جامد نہیں بینایا جاسکتا۔ جعزت عرجری داستے خیال سے بہت خوش سے کیوں کاس کے کھلنے سے مدینہ اور مکمیں قعط اور شکی کے وقت اسانی سے غذاراً سكتى مقى ، بهار برادى بتبات من كورز كردن بالامرا سله في ان كوشتعل كرد ا درا مفول نے یعصہ سے معراخط لکھا: ۔

اے | ۔ " بجن واسنہ کھوسکنے کے بارے میں تم نے جہ بہلے لکھا تھا اب اس کی دشواری کے عذر اور بہانے تراش رہے بہو ۔ فداکی قسم تم کو بیر واستہ کھولٹ مہوگا ورن میں تمعارے کان اکھٹر لوں گا یا کسی کو بیشج کر اکھڑوالوں گا۔ یہ تولیٹ بن سوراوران کے شیوخ کا بیان ہے ۔ طبری میں بھی ایسا ہی ایک خط موجود ہے بہونی شوراوران کے شیوخ کا بیان ہے ۔ طبری میں بھی ایسا ہی ایک خط موجود ہے جو حضرت عمر کی شان سے بدید ملوم ہونا ہے ،اسس کا سیاق وسیاق یہ ہے کم موجائے گا جو شورا کے کم موجائے گا اور معر معرکا فراج کم موجائے گا اور معر معرکا اور نزگارہ جائے گا ۔ حضرت عمر نے خصر میں لکھا:۔

۲۱۱- " بجری راسته کھولو، اور اس کام میں بہت جلدی کرو، فدا مدینے کی نوان حال کا مدینے کی نوان مال کے لئے مصر کو براد کرے! " (سیف بن عر - طری ۱۲۲۸ - ۲۲۵)

اس سربان دعی

يهال يه بنا دينا بعداد مركاك نبربالاخركمول دى كى-

#### سايا- عمرون عاص سے نام

جب سكندرير نتح بيوا توده سار الدور ولنسل باشند مع جومجري سفر كالنظام كرسك كعربارهيور كرملك روم بعاأب كيئ مسلى بول كوبيبت سع مكان ادركو تفيال اوركل خالى مے عروبن عاص ف صفرت عمر كولكها كار اعازت ميوقومي اسكندر يكو جيادكوار ارديالون جهال ربائش كابورا انتظام به محصرت مرفط س كى محالفت كى كبوب كه وه اصولًا يه ناليسة كرتے مخ كيسلمانوں كى محياد فى كسى ايسى عكر فيحس كاور مديند كے در ميان كوئى ارادر باعال ہو۔ابعروبن عاص نے ایک مرکزی جگنیل کے دائیں کنارہ منتخب کی ،اوریدوہ حکر تھی تس مح قرب بالميون كالماريخي شهرا ورظعه دا قع عقا مقطم بما أرك يتي ايك لمي جوز برير فعنام بد میں فوج کو گھر منانے کے لئے زمینین دے دی میں ۔ عرومن عاص نے جامع مسجد کی بنیا در کھی اوراس ايفك في منر بروايا - إس كى خرم كر كوبونى تور بركما مت خطام وصول موا :-ور مجع معلوم بوا ہے کہ تم نے ایک منبر مبوایا ہے جہاں مسلمانوں سے او نجا بوكر بشمص مهر - كيا يه اعزاز تقمارے ائے كانى نہيں كه تم اميركي جينيت سے کھرے مبوکر تقریر کرد اور باقی مسلمان ماسخت کی حیثیت ے متمامے قدمول مين ميني مهي مهول مين الدركة مول كرمنة قدردالوك رابن اسعَد فتوج معن

#### مها- عروبن عاص کے نام

ہم نے اہمی پڑے اکر عمروبی عاص نے نیں کے مشرقی کنارہ فسطا طاکی بنیاد رکھی ہی تیں میں مرکزی وفاتر، گورزی قیام کاہ اور فوج کے مکانات کا بندوا سبت تھا۔ حب فسطاط کی تعمیر شمر وسع بوئی توع زبن عاص نے نیل کے مغرفی کنارہ ایک عادعتی جھا وُئی بنائی تس میں خاص

دهمرات المهرات

طور پرین کے قبیلے اور کی جانئی وستے و کھے ہے۔ یہ اس عرض سے کیا گیا کہ کی دوی یا مغربی حلا اور یا مقامی باغی مسلما نوں کو تعرف ساطاط میں شغول پاکر حملاند کردے ۔ حبب نیا شہر سرس گیا توجو بن عاص نے اس عارضی جھا کہ نی کو فسطاط منتقل کرنا چا یا ، نیکن دہاں کے لوگوں کو مغربی کنالا اتنا معایا کو انعوں نے کہا ہم میں وہا چاہتے ہیں۔ اس جھا دُنی کا نام جیزہ پڑا اور جلدیہ ایک برنفان شہر مہو گیا جس کے لوگوں کے اور مرغز اوا تعمیل ۔ اس جھا دُنی کا نام جیزہ پڑا اور جلدیہ ایک برنفان برمادی کی اور مرغز اوا تعمیل کے اس جا کہ جو کہ دور کے دور مرغز اوا تعمیل کے اس کی دور کے نام یہ خوالکھا :۔

خوالکھا :۔
خوالکھا :۔

"تم نے یہ کیسے گواراکیا کہ تتحادے کچھ ساتھی تم سے الگ تحلک رہی ؟
یہ بات متحادے لئے مناسب نہ تھی کہ تم اپنے کچھ ساتھیوں کا ایسی جگہ رہنا گوارا کرتے جس کے اور متحادے درمیان دریا ہوتا، کیوں کہ تم کو نہیں معلوم کہ اُن پر کیا اُفنا د بڑے اور تم اُن کی مدد نہ کرسکو اور وہ نقصان اُتھائیں اہذا جو لوگ (جیڑہ میں اس کئے ہیں)ان کو فسطاط بلا لو اور اگر ان کو وہ جگہ اتنی لیند مہو کہ آئے سے ایمار کریں تو ان کی سبتی کے جاؤں طحت سرکاری رو بیتے سے ایک تلد نبوا دو اُن (مجم یا تون مصر فرجیو) طحت سرکاری رو بیتے سے ایک تلد نبوا دو اُن (مجم یا تون مصر فرجیو) سے ایمار کریں اور این اُنہید ۔ فتوح مصر مشال

#### ها- عمروبن عاص کے نام

فارج بن عذاذ اس لشكر كے جارس الاورل ميں سے ایک تقے جس كوم كرز سے عرد بن عاص كى مدو كے لئے بعیجا كيا تقا - دوسمر سے بین سے : ذہیرین عوام ، مقداد بن عمرد ادر عمرات اور عمرات اور عما مت ، یہ جاروں بڑے نگر رشہ سوار سے رجن كے بارے میں حضرت عمران این خطی لکھا تھا جیسا كرم نے بڑھاكدان ميں سے بر فرد ایک بزارم در كے مسادى عمران این خطی لکھا تھا جیسا كرم نے بڑھاكدان ميں سے بر فرد ایک بزارم دركے مسادى ۲۲۲ کرمان دی

ہے۔ (فقرح مصرصلا) برہمی کہاگیا ہے کہ چرتھے سالار فارج نہیں مسکمہ بن نحکہ سے لیک ممتازسالا بہلی دوا بیت زیادہ مشہور ہے بہرحال اتنامسلم ہے کہ فارج سلامی فوج کے ایک ممتازسالا تھے، نہایت بہادد، تیست اور خطالت بن گھس پڑنے والے - حبب نیا وارا کھو مستقسط بساتو برعموبن عاص کے صاحب شرط اینی پلیس افسر نبائے گئے ، اس زمان بیں یہ جہدہ بڑے باد قار فاند انی اور مقبر لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ مب کی طرح اسموں نے بھی مکان نبایا اورا بیک نئی بات یہ کی کے حبیت پرایک کم و کھی تعمیر کرایا ۔ کہا جاتا ہے کہ نے نسطا طبعی پہلا بالافار نفا۔ لوگوں کو قدرتی طور پر بر برعت کھی اوراس کو ممانے کا داعیہ برا مہوا ۔ حصرت عرکوشکا برت بہنجی کماس کم ہ کی کھڑکی یا روش دان سے بڑوسیوں کو حبا انکا جاتا ہے ، الموں نے فوراً کو رزگو خطا کھھا ہ۔

" مجھے معلوم ہوا ہے کہ فارج بن فقرافہ نے جھت پر ایک کرہ بنوایا ہے حس کا مقصد یہ ہے کہ پڑوسیوں کی جھیی باتیں معلوم کی جائیں۔میراخط پڑھ کر یہ کرہ گردادو دال الم " (یزیربن الی صبیب ۔ فقوح مصر علال ) خط کا دور راستی ا

149-14 ایک چاریائی اس جگه رکھو جہاں سے جھا شکنے کی شکایت کی گئی ہے، اس پر ایک میان قد آدمی کھڑا کرو، اگر اس کے لئے جھائکا ممکن مہو تو کھڑکی ( با روشن دان ) کو بہت وا دو " زیرین ابی صبیب فینرح مصرف ا

### مروبن عاص کے نام

گورزنے لکھاکہ مصرکے تعیق لادارت عیسائی راهب مال دولت جیوڈ کرمرتیمی ان کی میرات کس کو دی جائے۔ جواب آیا :۔۔ وسمبر المحديد

" مساحب اولاد راجبول کا ترکہ ان کی اولاد کو دے ویا جائے اور حس کے اولاد راجبول کا ترکہ بیت المال میں جمع کردیا جائے ،کیوں کی مسلمان اس کے وادت میں یہ زفتوح مصرعہ۔وکنزالعال سر ۱۵۲)

#### الما عمون عاص کے نام

معر کے داوی لیٹ بن سعد نے بیان کیا ہے کہ جب فسطاط بسا ترمعر کے مابق دوی گورز مقوق قبطیوں کی طون سے جزیرا در خراج کے عوش قبطیوں کی طون سے صلح کر حکا تھا) عمر دبن عاص سے کہا کہ دامن مقطم کی اداحتی بیرے ہاتھ بیج دو ، میں مقر بزار د دینار دول گا - عرد کو اتنی بڑی رقم سُن کر حیرت ہوئی ، انفوں نے کہا کہ معرکی ذہین مسلمالوں کی ملکبت ہے ، اس کا کوئی حقد بک بنہیں سکتا ، پیر معی بین فلیف کو کہمتا ہوں اگر انفوں نے اجازت دی تو بہج دوں گا ۔ جب یہ معامل حصرت عرکے باس بہنجا تو انفون کھا ، دس مقور سے پو حمیو آخر وہ اس ناکارہ زمین کی اتنی زیادہ قیمت کیوں دے در ہے جی ۔ دہ خو تر دراعت کے لایق ہے ، د دہ ان بانی نکلتا ہے دے در کسی مفید کام میں آتی ہے ؛

گورز نے مُقَوْتِ سے جب یہ سوال کیانواس نے بتایا کہ عیب ایروں کواس دھیں ہے جذابی ایک کی میب ایروں کواس دھیں ہے جذابی انکا کے ماری کتابوں میں ہے کہ بہاں جنت کے پودے لگائے جائیں گے حصرت عمرکواس جواب سے مطلع کیا گیا توا کھول نے یہ فرمان ہیجا:۔

24 اسیں نہیں سمبہ کہ مسلمانوں کے علادہ ادر کون حبنت کا پودا ہوسکت سے، فسطاط میں جو مسلمان مرس اُن کو مُنقظم کے دامن میں جگہ دوء اور کسی تعیم تیم اسلمان مرس اُن کو مُنقظم کے دامن میں جگہ دوء اور کسی تعیمت پر اس کو نہ سیجو یہ ( فتوح مصرص اُن المان معر و ذکر مقطم ۱۲۹/۸ وکنزالعال ۱۵۴/۸)

#### عمروبن عاص کے نام

-/4

فتوح الشام والدى مى ب كرجب عرب عاص في باليون السكنديا ورس سادا دين نتح كرنيا تومركز كولكهاكداب شالح افريق ومغرب كارخ كرم يا بالاق مصر وسعيد كا حضرت عمر في محاب سع مشوره كيا توحفرت على في رائي دى كاعرد بن عاص كوجا بيك تزور مقرس مفيم رس ماكدوبال كالوكول كوسراكها في كاحوصله مديدوا در دس برار فوج فالدين ولبيد كى سركرد كى بينى نتومات كے لئے بيجيں حصرت عركوبدرائے ليسندانى اور اعوں فاكھا :-" بسم الله الرحن الرحيم، عبدالله عربن خطاب كي طوف سے فسطاط اور اُس کے نابع علاقہ کے حاکم عمرد بن عاص کے نام ، سلام علیک ورجمة الله وبركانة ، اس معبود كا سباس كذار مول جس كے سواكونى عبادت كا مستی نہیں اور اس کے نبی محد پر درور جیجا بول ، تم پر اور تھمامے سائقی دپاجر و الفياد پرخداکی رحمت ، سلامتی اود برکست مو - تحفادا عربینه يرصا، عالات معلوم بوت -ميراخط وصول كرك فداست مدرانك كر كموني منع كرد اورسيرفنو حربي ايك عاكم بيجو اك قانون دين قائم كرے اور احكام اسلا كى تعليم دے۔ اس كے بعد وس بزار عمايہ كى ايك فوج مرتب كروجس كے سے سالار خالدین ولید مہول ۔ان کے ساتھ زمیرین توام ، نفشل بن عباس، منفداد بن اسود، غامم بن عِياعن استعرى، مالك بن أستر دومرس افسرول اور پرتم وارول کو روا مذکرو، یه نوگ شهر شهر گشت کریں - اور وہاں کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ جو لوگ مسلمان ہوں ان کو دہی منافع اور حقوق حاصل مبول کے جو ہم کو میں اور ان بروسی ذمہ داریاں عاید مبول کی جو ہم پر ہیں ، جو لوگ اسلام لانے سے انکار کریں ان سے جزیہ وعول کریں ،

اگردہ بزیے سے انکار کریں تو اُن سے جنگ کی جائے، فوج کو تاکید کردکہ جب کسی بڑے شہر کا محاصرہ کریں تواس کے آس باس کے دبیاتوں برجایے مادي - مجھ معلوم عوا ہے كہ مصر من دو شهر مي ايك اساس اور يا بابيون کے قریب ہے اور دوسرا بہنا ہے، نہایت مستحکم ادر ناقابل تسخیر، مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہنسا میں ایک بڑا مرش اور سفاک بطری ہے حس کانام بطلیس ہے، یہ مصر کا سب سے بڑا بطریق ہے اور اُلواعات کا عاکم ہے، جب یک به دونوں شہر فتح د موجائیں تمادی فوج سعدر بالائی مصر) کا تُرخ مز كرا - ظاہر و باطن ميں تم اور متحارب سائقي خدا سے در تے رس ، مطلوم کے ساتھ انصات کرد اور ظالم سے اس کاحق دلواؤ ، نیکی اور راستبازی کی تلقین کرد اور برائی و کج روی سے روکو ۔ کمزدر کا حق طاقت ور سے دلوا کہ۔ فدا کے احکام کی اسجام دہی میں اگر کوئی طامت کرے تو پرداہ مذکرو، تم خود فكطاط مين مقيم رميوا ور فوجي روان كردوء أكركمك كى صرورت يرك توقيع مطلع کرنا میں کمک بیجوں گا ، گو حقیقی مدد وہی سے جو فدا کی طرف سے عبو-اس سے دعار کرتا موں کہ تمعادی مدد فرائے ادر تم کو کامیابی عطا کرے الحد لتررب العالمين " ( فتوح الشام واقدى ( ذكر فتوح مصر) ٢/١٣١ - ١٣٢ تذرئين كواس خطيس خالدين دليدكالام يرحركتيب مرحكاء كيول كه خالدكامصر کی فتوحات میں حصدلیا ،کسی معتبر دوایت یا مورخ سے تابت نہیں موا ہے۔فتوحام مين بهت سى انوكھى اور جيان كن باتي مب اور خالد كا محازِ مصر برنظهور كھى منجله ان كے ايك

مستلهمليكث في الزكوة

10

جناب مرازا كاريومعت صاحب

أسادم لي مررسماليب رام يوروادي)

۲- دلائل کی ۵۰۰ سے

(h)

نيسرى ديس كي تنقع المليك كركن زكوة ميو تركي تيسري دليل به بي كالتدتعا الخرامان

" وفي أموالهم من السائل والمعروم "

اورلام براه راست رصیاک شوافع کاخیال ہے کہ یام تملیک ہے) یا بالواسطہ رصیاکہ ما قبت ہے) یا بالواسطہ رصیاکہ مالکیہ کاخیال ہے کہ یا احتاجت کاخیال ہے کہ یا احتاجت ہے) تعدید کا فائدہ دیتا ہے جہ یہ اکتاب کا فائدہ دیتا ہے جب کہ برائع صنائع میں کا شائی نے لکھا ہے۔

" واما النص فقولة تبالى إنما الصلاقات للفقائم وقوله عزوج وفى أموانهم حق للسائل وللعرم والاضافة بجهن الام تقتضى الإختصاص بجهة الملاث إذا كان المضاف اليه من اهل المدث "

لاتم کے افادہ تملیکے باب میں اصلاحی صاحب کوتین اعتراض میں۔ گران اعتراضا کے نقل کرنے اور اُن کے جوابات کی تسوید سے پہلے میں اُن کا ایک کلیقل کریا ہوں ( جے پہلے می اُن کا ایک کلیقل کریا ہوں ( جے پہلے می اُن کا ایک کلیقل کریا ہوں ( جے پہلے می اُن کا ایک کلیقل کریا ہوں ( جے پہلے می اُن کا ایک کلیگل ہے) اصلاحی صاحب کہتے ہیں ۔

وريه ايك اليص الدين تت ب كم شراعيت بن كسسى چيز كوكسسى چيز كاركن تراد دين ك ائد برمزورى مه كركتاب وسنت كالداس كى كوئى اعلى بولغيراس تسم كى كاسل كركسى جز كوكسسى حبية كادكن قرار دسدديا دين مي ايك اصاف سيحس كاح كسى كولمي عاصل بي اب سوال مد ب كوكيا تمليك حق مي التسم كى كونى دليل قرآن يا عديث سطاتى ب (ترجان القرآن طبديه بم عدد ٢ صنيه ) اس کلبر کا جواب تو بم بهلی قسط کے مقدر کا نیمیں دے حکے میں۔ حقائق دینیہ کا اُنھیں الفاظ كے ساتھ جن من المنس نقبار وت كلين نے مدون كياہے كما بوسنت بين منصوص ا مزدرى نهي هيدرنه برقيد تعطيل شرائع كسائة الجعاغاصد بهانه بن جائے كى مثال كے طور ير خود! صلای صاحبت اسی کلئے کو لیے ۔ کوئی آیت باعدیث نرسے کی جس کا برکلیاردوزجم بو۔ توکیا عرف تی می بات پرس کلے کوسیم کرنے سے انکار کردیا جائے۔ واقعب ب كرفتها أيامن وعلا كرام في تعيمات قرآني كو وقت كي مردج زبان مي مرون كبالكركوني بيزاليسي نهين فتحتب كي اعسل كماب دسنت مين مرعوج النج ققها كيا حنات كالويه غيرمنندل اصول راب - أن كنزديك علم شرى كابغيرت كمحفل بني رائے سے طے كناام منبعدت يتمس الديم الشرى ويمامة المبسوطين بك عكر لكفتي ب " ففي ماران. عي لا ميس إعبارهن لا النصب لوا ميد كان بالراع لارتفاد النص" الم مرشي كاخط كتيده جمد فقهات استات كي عنياط كامظهر المانفها برانداقا كالرااحسان بتفاكرأس فيالفين تفقه في الدين كاللكرعطا فرمايا ٥ وص برُج اللَّهُ لَهُ خَلِيْلًا لَفَعَهُ هُ فِي المَّايِنِ مُا ورمذ بروری کمان برس دناکس کے زو کرنے کی بنیں ہے سے برمنصه ببند الاجس كومل كيها مرمدعي ك واستطر وإروزين كهان لیکن اصلای صاحب نے حس طرح سخن پروری کی عاطران بردگوں کے مساعی مبدم خاک

برمان وبلي

779

ارائے کی سعی فرمانی ہے دہ ایک عالم کے شایان شان دیتھی۔ ببرکیعت لائم کے فادہ تملیک کے باب میں اصلاحی ماحب کوئین عراض میں۔ باب میں اصلاحی صاحب کوئین عراض میں۔

الحلا استركميد المرانگا الفك فات الفيرا المنظر المستركيد المستركي

اسى طرح يهلى دليل كے سلسط من فريا سد:
« قرآن من من من من الوال الركولة على العدر فرا دوره كا الله الما تيمن و بال منبادر من فهوم ان الفاظ كا صرف يمي به كوركولة دو اور صدقة دو - سادا توريسه قدا ور تكولة واكر ني يه مفهوم ان الفاظ كا صرف يمي به كوركولة دو اور صدقة دو - سادا توريسه قدا ور تكولة واكر ني يه به اس سري بحث بني كريا واليكي تمليك في كل بل موياكسى و رشكل مي - يرجيز حواله الدور و معند من مدد و معند من اورد و معند من المورد معند من المورد معند من المورد و مند من المورد و من المورد و من المورد و مند و م

له زهان قرآن العِنّا

حیثبتدل سے کل نظر میں۔ اقل علی تینت سے اس کی تفصیل حسب دیل ہے

آیات قرآنی سامتدلال کی جندشکلین ایرانی سے جاربیت زیادہ اسم بی لقیہ خفلہ نفیم ایس اور کم از کم احتات کفیس دیوہ فاسرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دجوہ اراجہ تفقی علیم الله نامین اور کم از کم احتات کفیس دیوہ فاسرہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ دجوہ اراجہ تفقی علیم بالاستدلال بعب دیجا النص ، الاستدلال بعب دیجا النص ، الاستدلال بعب دیجا النص ، اور الاستدلال با تعنیف النص ، ان میں سے مدینون فید کے دو تر مرح ولیسط کی مستحق میں

دأى الاستدلال بعيارة النَّعَت ، اس ظاهرام كيسا عد عمل كرف كو كمية بيس ي

راز) الاستندلال بست رقال السير السي

برایت یکی و دود عدبیات دالیول کا نفظ باب پرداجب گردانتی ہے، اسی مقصد کا م کا سیاق ہوا ہے اور بہی متبادر مفہوم اس ایت کا ہے اہذا اس ایت سے مرعنعات کا بان نفظ یکے کے باب پرداجب قرار دیا۔ الاست دلال دجودة النص ہے۔

منگر س نے من فقاس تقایک و رہ ت مجی نظم آیت سے باعتبار اس کے لغوی تی نی کے باب ہوتی ہے وہ یہ کر بچ کا نسب باب ہی کی جا نب نسوب کیا جا نے گا ۔ عالمانک داس باب ہی کی جا نب نسوب کیا جا نے گا ۔ عالمانک داس باب ہی کی جا نب نسوب کیا جا ہے گا ۔ عالمانک داس بات کے ایک بات کا مقباد دام فہوم ہے لہذا اس بات کے ایک بات کے ایک بات کے ایک بات کا مقباد دام فہوم ہے لہذا اس باب کی جانب نسوب میا الاست دائوں ما مشاری الدھی ہے۔

اب دونوں است دلالات کا حکم مینے :۔

- رهماسول في اليجاب الكمار الن الاعل احتى عدر التعامر عني "

يربان دېلي

يعى استدلال بعبارة النص اور استدلال ماشارة النص دونوب ايني مرا ديرقطعي الدلالست بي- بال التى بات عزود م كالرابك علم ايك عكر عبارة النفس مي ابت بهوا ورأس كامعار ص علم دوري عَكَّا شَارَةُ النَّص سَعْنَا بِت مِولُولُتِ مَا مِنْ كَمَالِت مِن اللَّهُ الدَّرُم رج مِوكًا-آييا باسول فقد كي تصريات بالاكى روشى من آيت كرميد الله الصّدة ون اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اس بين توفيك تهين ر" إِنَّ الصُّدُ فَاتَ لِلنَّفَرُّ عِ "مستحقين رَكُوة كُوصنا ف ثمانيه مين مخسر كرنے كے لئے مسوق ب - ابدامستحقين زكاة كوان المقصد فوں ميں مخصر كرديا اور ن كے علادہ كسى اور كوزكوٰۃ كاج كزحقدار قرار مة دبيا الاستدلال بعبارة النص بيے مگر نظم كين سے خنڈ بہمی تابت موال ہے کو متصدقین کو مال زکوہ کا براہ را سب یا بتروسط امام وناسین اما فلاً اکوما یک بنادین این اجب ہے سرجید کا آیت اس کے وجوب کے لئے مسوق ہیں۔ لہٰدا دونول علم يني اين عكرير فطني من .

باس الماس عنط فهی کازان کے لئے جواسلاجی صاحب کے خطیبان استدال سے ف يديدا موكئ بوروبائي فصوصيت سے تهليفا صرورى مي س دأ كسى بيتسط سترادان المهارة النص ك درسيد الكهم تابت كرنا اس بات ك مر گزن فی البی ہے کہ اسی آیت سے ستدلال باش رہ النص کے در بعے دوسری نوعیت کا دومرا

" ہذا یہ نامد ہے کہ گرمیا ق آیت سی کیا مرکے بتر مالت ن بوا موزو مجاور احرکام کو اس میت سات ابت سى ماكياس سكيد كرمنها وشفهوم كسى آيت سع بك مرفاص كامهوتام وتو ديركم فالميم ست صرفية لظركر لعاجائے "

" س الرآيت الرمية" إنَّ الصَّارُ فَاتُ إِنْ الْمُعَالِمُ اللَّا مُن أَن مُن إِن اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّه زلوة وخيرت كي ديمون كے على حق در ورستى غلال فلال نسم كے لوك من تواسى آيت سے اس استدلال کا انکار غلط ہے کہ زکوۃ کی ادائیگی کے لئے نقرار کو باان کے ناتبین (امام و عاملین زکوۃ ) کو مالک بنائم می صروری اور داخیب ہے !

"اسى طرح الر" إنوا الذكوة " اور " تَصَّلُ فَوْا " مع متبادر مفهم بيم بيم نام وكرز كوة دو، معدة دو، تواس سعاس بات كااتكار كرنا غلط مه كديرا دائيكي تمليك فقر را صالت خوداً س فقر كويا بنابتذاً سك تاتين امام وعاملين زكوة) كى شكل مين مونا جائي راسى طرح اس متبادر مفهوم كه بعديد دعوى كرناكدية تمليك "اتوا "اور " تصدقوا" كالفاظ مع نهين تكلتى من ادعل عن المال بن ما دعل كالمال بن من المال المال بنا من المال الماليال المال المالة المال

(ii) بو حکم کسی آمیت سے متدلال باشارہ النص کے ذریعے ماہت ہوتا ہے دہ بھی تطعی ہم آمیت ہوتا ہے دہ بھی تطعی ہم قیا ہے ۔

«لهذاس (ناسب باشارة النص) عاعراص اور صرب نظر عراص عن الشريعية كي تراد مهركا - والعياد بالتد -

اسی طرت ازب ہ ، ہیں ہے بیرک یہ بتان مقصود ہے کہ زکوہ کی ادائیگی کے جدان او کھوں سے تعرض نا کیا جائے ۔ لیکن یہ بت ان سی بتانے کے منافی تعہیں ہے کا تغییل بنی ذکوہ مقصد تعینیم بان کے ان کیا جائے ۔ لیکن یہ بت اور بی تملیک ہے ۔ اگر دہ زکو ہا امام اسلین یا اس کے بائر دہ زکو ہا امام اسلین یا اس کے تاہین کو دے دہیں توا تفوں نے فقار کو اُس کی تملیک کردی رکیوں کہ امام کو اُن کی جانب سے ولایت عامدہ ساس ہے کی اگر دہ نقرار کے ناہین (امام دعاملین زکوہ) کو رکوہ تدین ولایت عامدہ ساس ہے کی اگر دہ نقرار کے ناہین (امام دعاملین زکوہ) کو رکوہ تدین

توب شک ان کا بیجیانه جیورا بائے گا۔ بیہارا قول ہی نہیں ہے بلکہ حقیقاً براسی ہارات اللہ جوغ مناسب زیادہ مراج دان بنوت مقی این صدیق اکبر منی الترب کا استدلال رحب کہ مہلے اس کی تفصیل بیان کر ہے میں ،

مسطوره بالد توفیح کے بعد اصلاحی صاحب کوا صرار نہونا جائے کہ «اس سے بحث نہیں کریا دائیگی تملیک نقیر کی شکل میں مہویا کسی ا در شکل میں میریا آتوا "
اور" تصدقوا 'کے الفاظ سے نہیں نکلتی "

یانتی ان اعتراه بیات کی اصول فقد کے نقط انظر سے بینج جرتفقہ فی الدین کے تواعد کلید کا نام ہے انسان اعتراه بیا کے کوریوبتا کی می مردی ہے کہ ان تواعد کلید کی درمراعات کے بغیر نصوص سے استناط مس کا مدعاج

برمبوسنك نداندهام ومندال بانتن

کا مصداق ہے۔ عیرجی ممکن ہے کہ آزاد طبیعتیں اُن عدوں فی مراعاۃ کو اپنے دوق ہوا پرستی
وشوقی اجتہادیں سازاہ سمجہ کرمکتی ابحاث کا نام دیں وہم اس پراصراریمی نہیں کرناچا ہے کیوں
کہ سم خفی وغیرخفی اعولیوں پرایمان نہیں لائے سم عرت کتا ب الشاہ درسندت رسول پرایمان نہیں لائے سم عرت کتا ب الشاہ درسندت سے ستنبط ہیں۔
ہیں اور اصولیوں کے قواعد کا یہ کمی اس لئے ، نتے ہیں کہ وہ کتاب درسندت سے ستنبط ہیں۔
ہیرکیجٹ آزاد طبیعتوں کی تشفی کے لئے ہم اُن اعتراف ت برذیل ہیں صرف قرآنی حیثیت سے دیے ا

درهم قرآنی حیثیت سے در

مسون وغيرمسوق كى ندقيق تواسوليول فيسهولت تفقة كى بناير كى ہے ورد الته كالاً الله المسب المحرب العمل مبونے كي جينيت سے برا برسے جو كھيد وسب العمل مبونے كي جينيت سے برا برسے جو كھيد ألن سے فاہت مبونا ہے اور اس ميل تخاب فران سے فاہت مبونا ہے اور اس ميل تخاب المحرب المحر

« وَمُاكَانَ لَوُّمِتِ وَلِامُوْمِنَةِ إِخَافَعَى اللهُ وَرَسُولُ أَمْ لَ ان يَلُونَ عُمُ الْغِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ "

كامصداق بنادى كى بوكجونفوس سيناب جهارادين وابهن سهادرد فيرمتبار يامسوق وغيرسوق كى تفريق وتدقيق محض اتباع وى سينتيا بواكى جانب فرار كابها أورس يا يبط عراص كى تنقع جدد سرااعتراص سينته :-

ی بین المیا : \_ آیت مراق کار مید می می بین المی المی المی المی کا فاده تملیک تالیف الم کے فاده تملیک کے المی المی کے فاده تملیک کے لئے میں عدت نہیں کرتی کیوں کر مصارف تمانیوں سے پہنے جارالام کے شخص میں اور

آخرى چارنى كے تحت ميں - كہتے ميں :-

ود ظاہر ہے کہ کلام میں بہال کوئی ایسی ہی تقدیر ما ننا منا سب عبوگا جولام کے ساتھ مجی مرابط ہوگے۔
اور ٹی کے ساتھ مجی ہم آ مہنگ ہو سے آگر لآم کو تعلیک کے معنی میں ایکے تو آ بت کا ابتدائی حصد
اس آخری جصے سے بائل ہی بے ربط ہو کے رہ جائے گاکیوں کہ فیمی بہرحال تعلیک ست کا کوئی تقبولاً
ہیں بایاجاتا . . . . . . اگر ایسا نہیں کیا گیا جلک لآق میں تعلیک کا مفہوم لیا گیا تو آخری جا راصی نہیں بایاجاتا . . . . . . اگر ایسا نہیں کیا گیا جلک لآق میں تعلیک کا مفہوم لیا گیا تو آخری جا راصی کے ساتھ تھے بیک ہوئے کہ دیا
کے ساتھ تعدیک کا مفہوم جو الد نے کے لئے کلام کی وسعت وربا غت کو بائل ہی ذبح کر دنیا
براے کا جیسا کہ ٹی الواقع کیا بھی گیا ہے " (ترجان القرین جلد مہام عدد ۲ صب)
لیکن اس اعتراض میں بھی خلط می ہے ہے ہے ہوئی کے مقہوم میں تعلیک کا قول کہ میں
دیکھنے میں جہیں آئی مگرا نم سنو میں سے کسی سے میں لاتھ میں وہ مفاہیم مردی نہیں جو فی میں بیا نہیں ہونا۔ لاتھ کے لئے شفد مت و مصلحت کا
جاتے ہیں جہیں آیا مگرا نم سنو میں ساسوال ہی بیدا نہیں ہونا۔ لاتھ کے لئے شفد مت و مصلحت کا

مفہوم ایا جاسکا ہے (جواصلای صاحب وفی البر قاب والفار والفار وی الم الفقار کے اسطے واسطے بجور کرتے ہیں) اور مذتی کے واسط استحقاق وانتفاع کا (جو وہ لام للفقار کے اسطے سجور کرتے ہیں) اس قسم کی بجور لفت میں تصرف ہے جا کے مترا دف بھوگی جوا دھائے باطل کے سوا نہیں ہے اوراس کے بعد تقییباً نظم کلام خدا وندی کی بلاغت موتقری جیری سے ذرا جو می بالفت الم برکہ بیت زیادہ جوامراس اعتراض سے تاست ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بہی بالفت کو صدقات ہے جو آخری جا راصنات کو ہے اور مدی معلاقے سے ختافت ہے جو آخری جا راصنات کو ہے اور مدی معلاقے سے ختافت ہے جو آخری جا راصنات کو ہے اور مفسرین کو اس کا احساس رہا ہے جبا سی موارک التنزیل میں ہے

"وعدل مانلام الفي الاسروة الأخيروللا بذان باغهم ارسخ في التسدق عليهم ممن سبق ذكرة لان في للوعاء فنبه على انهم احقاء بان توضع فيهم الصلاقات وبجعلوا مطنة لها . ونكرير في في قولد في سبيل الله ولين السلاقات وبجعلوا مطنة لها . ونكرير في في قولد في سبيل الله ولين السلال في وقتل و ترجع د في الرياب على المهاب والغارمين "

اسی طرح تفسیر میادی میں ہے۔

«والدن ول عن اللام المى فى للملائدة على أن الاستحقاق للجهة لالله كا حقل للاينان والدينان والدينان والمراحق بها "

ہذا ایاں بان خورات عقر آن کا تعامنہ ہے کہ بجائے اس کے کہ تنکلف دوم فہوموں کا قارشترک مکال کر دوحکموں کی توعیت کومنٹ نے فدا وندی کے قلاف تنکلفا اپنی خوا مشان واجوار کے مطابق ایک بناکرخودکو

"إن الذين لا بفات الله بالله الكذب لا يفلون " المصداق بنائيس مي بهترب كرنصوص قطعيه كوأن كظوابر معانى سعمعدول كرف ك كوش نزمائيس كم اذكم بل سنت والجاعت كامساك تربي ب عقائد سفى مي ب -نزمائيس كم اذكم بل سنت والجاعت كامساك تربي ب عقائد سفى مي ب -« والنصوصة مل على اظراهم ها والعد ول عنه الى معان بدي مي اهن بالم لین فق اس بنار برگر بوتملیک کامفہ م الآم میں بایا جاتہ ہے گئے کے اندوسرے سے مفقود ہے ہمیں اس کاکوئی تی بنیں بہنچاک سرے سے متعلیک ٹی الزکوۃ " ہی کے متکر جوجائیں۔ بال گر ایکا فیطود بریہ نابت بوجائے کہ لائم میں تملیک کامفہوم آئیں بایا جاتا یا کم از کم در اندا الصد تقال المفقراء " میں لام تملیک کے واسط نہیں ہے تو مسئوا صلاحی صاحب کے حسب منظار آیا ہم موجائے گا اوراس بات کی حاجت مد بوگی کہ وہ مقہوم ٹی کے مقہوم کے ساتھ ہم آئیگ ہے با تہمیں اور مذکوئی ایسی تقدیم قصور نا تعلق می مرد طوبوں کے با تھ بھی مرد طوبوں کے با تھ بھی مرد طوبوں کے انتخاب اور فی کے ساتھ بھی مرد طوبوں کے انتخاب اور فی کے ساتھ بھی مرد طوبوں کے انتخاب اور فی کے ساتھ بھی مرد طوبوں کے انتخاب اور فی کے ساتھ بھی مرد طوبوں کے انتخاب اور فی کے ساتھ بھی مرد طوبوں کے انتخاب اور فی کے ساتھ بھی مرد طوبوں سے کاس یاب میں کوئی ایجا بی شوت نہیں دیا گیا۔ اعتراضات اور فی کے ساتھ بھی دیا گیا۔ اعتراضات سلبی واستدلالی ہیں۔

ثالثاً: - تملیک کے نظرتے کی عمارت لام نلفقرار بہیں کھڑی کی جاسکتی کیوں کہ اس کا مفہوم مختلف فید ہے ۔ کہتے ہیں

ور بہرعال تملیک کے نظریتے کی عارت اگر للفقرار کے لام ہی پر کھڑی ہے تو ہم یہ کہنے پر جم ورم یہ کے برجم ورم یہ ک یہ مزیاد بہا بہت کرور ہے اوّلا تواس کے مفہوم ہی کے بارسے میں بڑے اختلا فات میں احدات اس کولام عاقبت کے معنی میں لیسے ہیں ۔۔۔ یہ ( ترجمان القرآن الیفنا ملائم ) لیکن لا آم کے مفہوم کا مختلف فید ہونا کہی تملیک فی الزکوۃ کے دجوب میں قادمے نہیں ہے اس کی

تفصیل با پخوی دلیل کی دخه دست کے سلسلے میں آئے گی انشارات دالعزیز۔ چوتی دلیل استا کے رکن زکاۃ ہونے کی جوتی دلیل جناب بنی کریم ملی اللہ علیہ ولم کا زکاۃ کے متعلق ارت دگرامی ہے کہ

"غنیمه و نودعی فقرائهم"

لیکن اصلای صاحب استحال با عتنائی کے ساتھ نظرانداز کیاہے ۔ ترجمان القرآن کی و الیکن اصلای صاحب استحال القرآن کی و استحال کے اندر " وجوب تندیک فی الزکوۃ " کے رومیں کم دمبین جھیالیس صفر کا ایک میں میں مندون لکھا ہے گراس مردیث کے ساتھ استدلال کو کہیں درخورا عتنار نہیں محموا مالان کو اپنی تسہر معنمون لکھا ہے گراس مردیث کے ساتھ استدلال کو کہیں درخورا عتنار نہیں محموا مالان کو اپنی تسہر

واستفاصدی بناریم میزان بوی دین قدیم کی بنیادی تعلیمات بین ایک اہم مقام رکھتا ہے جا بخاس حدیث کو امام بخاری نے اپنی صحیحی کتاب از کوۃ کے متعدد ابوا ہم بیان کیا ہے مشلا یا ب وجوب از کوۃ ، باب ان توخذ کر ان امران ان اس ، باب اخذ الصد قدّ من الاعتباء و توج فی الفقل ہ جسٹ کا نوا و غیرہ میں ۔ اسی طرح امام مسلم نے اپنی ہے کے باب منجاء فی المنظر ان الاسلام اورا مام ترمذی نے اپنی اپنی کتب احادیث المنظر المنال فی الصد قد میں اور و یکر کو تثنین نے اپنی اپنی کتب احادیث کے مسامت بابوا ہم بین دوا میں اور و یکر کو تثنین نے اپنی اپنی کتب احادیث کے مسامت بابوا ہم بین دوا میں کے علاوہ و بیکر علمار نے بھی اسے کیٹر طرق کے مسامت بیان کیا ہے تعلق آلامام ابو بیکر جیسا عن الرازی نے احکام القرآن میں سمان المسلام الفقراء سکی تفسیر کرتے ہوئے متعدد عگر دوا بیت کیا ہے ۔ ان تمام دوا یا ت میں ایک امر لفظ کا وحت متاب تا میں ایک امر لفظ کا وحت استفام علیہ ہے ۔

" توخل من إغنياء هم وتردعلى فقرأ تُهمي

ادراس کی نظیردہ ارشاد مبری معرجیا ام حصاص الرازی نے باریاراحکام القران میں افغان میں انتقال کیا ہے کہ

" المهدان آخذ انصد فدمن اغده كدروارده في فقراء كورد المهدان المنطقة المرادة عندا والمرادة المادين فقراء كورد المركبيت معاذبن جبل رعني الترعنة كاير حقة كد

الا نوحل من اعب عهم و نردعي فقر أكر مر"

مجكر سے ددمرى مجكونتقل ذكرنے " كے سلسلے ميں استدالل كياجا ما ہے ليكن تمليك كركن وكوة ہونے کی ہی دلیل ہے اس کی قفیل یہ ہے:-

ارتاوبوى مرتوخل من اغنياء همرو ترجعى فقرائهم ين كربان كرده ماخن" و « رد » مي مقابله ب ابدا جونوعيت « بدن » كي بوگي و مي نوعيت بعينها « رد » كي مونا چا منت كيول كرد توخذ » اورد تُرُدِّ » من جوضما ترمستسرس أن كامر ج واحد مداب دو

رو) يا توبنيرة انوني موشكافي كوكام مي لات مبوت ايك عامى كونقط نظر ساس ميك سادی بات کامفہوم متعین کیا جائے توعقل سلیم کے نزدیک س کے متی بروں سے کو اصدافا " توفكون سے لئے جائي اور فقرار ميں بانٹ دئے جائيں " ادراس " لينے "اور " بانٹ دينے" كى حقيقت برعامى وعالم كے زويك يبي بے كرصاحب السعال ذكرة كى مليت كومنقطع إليا عائے وراسی ملیت کومتعد تعین علیهم کی جائز منتقل کردیا جائے۔ یہی انتقال ملکیت معلیک.

. المال الفقر"ب

(جب) لیکن اگرمقننان دِ فن نظری کے ساتھ ہی اس مستعے پر غور کرنے کا اصر رکیا جاتے اورتمليك سنحفسي وترديك جهاعي ياتهليك تنفاع دتمامك بالقبص كي تدفيذات بيداكي حامي تواس كے نتیج ميں معى ردعلى الفقرار كامفهوم تمليك فقير بى قرار بائے كاس لئے كہ ملك نام ہے ورحق تمتع وانتقال كان بديد عرف قانون رائج الوقت بي كاموقف بيد بلكاسلام كالبي السلالات ہے۔ ملکیت کے باب میں اسلام کے سافس الاصول کی توقیع تو پا بچوس ولیل کے فعن میں ان بهوگی البنة ّه اون را سجَ الدِقت کامونفٹ مشہور ما برقانون بَالک ( Ala Poll ) کی اصواف<mark>ے اور</mark> عدم عدم وراضح مولاً- اس مامر قانون نے اس کتا کے صفحہ ماہ

ملكيت كى تعرافيت برس طوركى بيحكه ده رملكيت)

"ان تمام افتيارات تمتع دانتقال ك تجوي كانام ب جوازردت والن كس تخف كوها صل بي تعمل الم

(اصول قانون مصنف سامنٹر ملد دوم صد ما م

میرکوئی صاحب ال ( بیکر معموم مو معموم ) مالی مینی التی کامالک بنیل میرکوئی صاحب ال ( بیکر معموم مو معموم ) مالی مینی میرکوئی صاحب از استان است بنیل میواکرتا مکرآن اخذیا رات تمتع و انتقال کا مالک میرونا ہے جوازر دیتے قانون اس مال سے صاصل کئے جا سکتے ہیں۔ بظا ہر یہ تقیق مستبعد ( محمد معموم میردتی ہے اور اس استبعاد کی وج بقول سامنڈ کے یہ ہے کہ

«دلوگ بک سے مراد شے ماتی لینے کے عادی جو گئے میں اور بلک کے لئے شی کا ماتی ہونا فاؤلا خیال کرتے ہیں عالا دکیا سی طرح کا طرز کلام صنائع دیدا نے زبان میں داخل ہے۔ بلک کا اطلاق جوشی ماتی پر کہا جاتا ہے اس کواکی قسم کا استعارہ یا مجاز سجہ یا چاہتے ۔ اور کٹر نیا متعال سے فیلا ہم سی کی شان مجازی باتی بنیں رستی ہے یہ راصول قانون سامنڈ جلد دوم صل کا فاؤن رائج الوقت تو « بنٹی مادی کی ملکیت "کو محض استعارہ و مجاز کہر کر ہی بان ختم کر دتیا ہے مگر اسلامی آئیڈ بالوقت تو « بنٹی مادی کی ملکیت "کو محض استعارہ و مجاز کہر کر ہی بان ختم کر دتیا ہے مگر اسلامی آئیڈ بالوقت تو و مشکری انسان کے لئے کسی شی مادی کی حقیقتا مالک ہو نے کا دو کوئی شرک و الحاد کا مقتصلی ہو اس لئے کہ قرآئی تعلیم کی روسے مالک کملک تو صرف الشر دو کی تارک و تعالی ہی ہے ۔ قرآن کہنا ہے

" لِلْهِ مُمُلُكُ السَّمَا وَتِ وَأَلْاَمُ مِنْ وَمَا فِيهُ مِنْ وَهُوَعَى كُلِّ سَيْئُ فَلِ يُوْدُ وَمَا فِيه " وَلَعْرَكُلُكُ لَذَ مَشْرِيْكُ فِي الْمُلَكِي " (بن اسرائين )

اب جيدشكلين من ياتو

دا، ایک می شینی ما دی کے دومالک حقیقی ہموں ایک غدائے تعالیٰ در دوسراالشان گریہ (منی اسرائیل ۱۱۱) کا اٹکار ہے ۔

نه مو مريشكل مي -

"هُواللَّنِ يَ خَلَقُ كُفَّهُ الْحَالَةُ مُعَلِيهُ الْحَرْجِيهُ الْمَعْ الْحَدِيمُ اللَّهِ الْحَرَاتُ اللَّهِ الْحَدَاتُ النَّالَةُ الْحَدَاتُ النَّالَةُ اللَّهِ الْحَدَاتُ النَّالَةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ الللِل

" ومعنی المدی فی حق الآذ ہی کو ینداحق بالانتفاع من غیری یہ اس کی مزید تفصیل با بخوبی دلیل کے عمن میں آئے گی ۔غرعن سلامی آئیڈیا بوجی مومایا الام رائج الوقت دونوں سے بہی مستقاد ہوتا ہے کہ

دد سوائے تی کے کوئی دوسری شین ملک بہیں بوکتی "

(اصول تابون سامنٹر علد دوم صل

بریان دی

(اصول تانون سامنده عليدروم عث ماشيه)

ایکن بولوگ دُکوهٔ میں تمایک بیضی کے مشکریں یائی کو عزوری نہیں سیجے اور اُن کے نزو کیک استر خطی فقائد ہو " من وجی فقائد ہو " کا مطلب یہ ہے کہ ذکوہ دہندہ یا مصدق ، متصدق میں علیم کی جا نب صدة ' دکوہ کا نقی انتفاع منتقل کرد سے اُن کہ طکیت مصطلحہ تواس بنا بریکہ " افذ " و ' ورد" میں مفایلہ ہے اور دو نول کی نوعیت ایک ہی ہونا جا ہیتے ) لازم ہے کہ « تو خذ من اغذیاء هم " کا مجا بیم مطلب میر کا اصحاب موال عدد ذرکوہ کا حق انتفاع تو مصدق کی جا نمینتقل کردیں گر صدق کی طابع مطلعہ کو اسینے ہی باس رہنے دیا ہوں کہ دو تو فق اور دو ترد " در دو کے ضما زمینت مصطلحہ کو اسینے ہی باس رہنے دیا ہی کیوں کہ " تو فق اور دو ترد " دو دو ترد " کردی گر

وسميرين ع

كارج ايك بى بى بى ايسى توزيه كرد كوئى اس كاقائل بهدة قائل بوسكت بها وردنى با مرقابل عمل بها در د متصور مبوسكتا ب-

برارتابل مل جادرة معدر بوسلانے۔

اسلای صاحب رعی افراس برسکتی تو «رد» کی مجیدہ اوعیت نہیں ہوسکتی میں کے

اصلای صاحب رعی افراس مندس کرتا لیک نتفاعی باتملیک اجتماعی کے خیم در میں تام دیکے

صد قدر زکرہ کو رفاہ عام کے کا موں کی تعیر باعوامی فلاح وہمبود کی اسکیموں میں نگایا جاسکے۔

عرض ایک عامی کے فقط نظر سے دیکھئے باایک قنن کی دقت نظری سے، مدیث مشہود

«قد خلام ناغذیا کھے وقد حلی فقر انگھ عراسے ہیں امت ہوتا ہے کہ صد قد زکوہ کی ملیت

اخذیار سے لے کرفقرار کی جانب نہتا کی کردی جائے اور ایمی « تعلیک للل من الفقر " ہے بھر یہ

استرالی محض ایک استنباط کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ خود عہد بنوی کا معول ہو جینا شخصی سے

استرالی محسن ایک استنباط کی حیثیت نہیں رکھتا بلکہ خود عہد بنوی کا معول ہو ہے جیاسی سند

المعدد ا

(تريزى تقب إراب الزكوة باب، بام ان الصدرة تهدخان الاعتبان ويساله على المعتبان ويسلطه على المعتبرة

اس صدمت کے ہوتے ہوئے اصلاحی صاحب کے یہ فرمودات کہ
در حس کھیت یا کھلیان یا چراکا ہ سے زکوۃ وصول ہوئی دہیں فربارد فقرار جن ہوگے اور
سختیبان اور نے ان کے ندرزکوۃ کے مال کوقیسے کر دیا اور دامن حجاد کرا تھے کھڑے ہوئے ۔
دوزکوۃ اسلامی معاشرے کے لئے ریڑھ کی ٹیری ہے لیکن اگر یہ واقعہ ہے کہ اس کے ذرائع سے
کوئی اجتماعی توعیت کا کام نہیں ہو سکتا بلکہ ختم کی دیگ کی طرح اس کا دہریقیسے کر دیا جا ا
لازمی ہے جہاں یہ بیکائی گئی ہے تواس کی افا دست کم از کم موجودہ زمانے کے اقتصادی ماحول
میں او بینر اصفر ہوکے رہ جاتی ہے ہے۔

کیامونی رکھتے ہیں ،اس کا فیصله صرف قارئین کرام ہی کرسکتے ہیں۔

اله پس بیمین بول کے کاغذی سے عدد و زکو ہی طلب سائندہ می اے بی جائے اوراس ملکیت اشفاقی کو فقرار کی جائے اوراس ملکیت اشفاقی کو فقرار کی جائے اوراس ملکیت اشفاقی کو فقرار کی جائے موال کے باس بہت مدمسرت اغذیار سطاس ماک بالقبض کو اغذ کر ہے اور دفقرار کی جانب دد کر ہے ۔ لا م ترجمان القرآن جلد ہم معدد الا صلاح سے دو مداور شفرار کی جانب دد کر ہے ۔ لا م ترجمان القرآن جلد ہم معدد الا صلاح سے المجانب القرآن جلد ہم معدد الله صلاح سے المجانب القرآن جلد ہم اللہ معدد الله صلاح سے المجانب القرآن جلد ہم اللہ معدد الله صلاح سے الله المجانب القرآن جلد ہم معدد الله صلاح سے الله الله منظم الله معدد الله صلاح سے الله الله معدد الله صلاح سے الله الله معدد الله صلاح سے الله منظم معدد الله صلاح سے الله منظم معدد الله منظم معدد الله صلاح سے الله منظم معدد الله منظم معدد الله صلاح سے الله منظم معدد الله معدد

۲۵۳ ایریان دهی

## عهدي ووسطى كافن تعمي

أذ

(جناب يوسف كالصاحب بخارى ابم يك)

(٣)

فائلان بغلیلات بیم بیم الطین دی دشام این مخلید کے کارنا نے دریں حروت سے لکھے جاتے کا لائی ہیں۔ تمام سلاطین دی دشام اب ہندیں نا بر مغلبہ ایک جدائا نا افرادی فیحضی تبتیت کا مالک ہے جال فرماں دوایان مغلبہ نے تصویر کیشی خطاطی ، موسیقی ، اوب دو بجر فرون طیف کی مرسیانہ فدما سلے فرماں دوایان مغلبہ نے تصویر کیشی خطاطی ، موسیقی ، اوب دو بجر فرون طیف کی مرسیانہ فدما سلے ہم دیں اسی کے دوش بردش فن تعمیر میں ہمی نمایاں حصر ایا حتی کہ چاروا معلم میں اپنی فن دوسی کی دوسی کے دوش بردش فن تعمیر میں ہمی نمایاں حصر ایا حتی کہ چاروا ہے معلم میں اپنی فن دوسی کی دوسی کر موسی کی موسی والم مالے کے معلم اس اور اور شاہ ہماں نے فن تعمیر برائی کے معلم اس اور خود ایف نمی کی اور شاہ ہماں نے اس فن کو جدو اور انہاں کی تعمیر کی کا اظارہ آخری دور کی مفید عمیرا اس میں بخوبی کی جا ساتھ ہی فرن تعمیر میں زوال آگیا جس کا نظارہ آخری دور کی مفید عمارات میں بخوبی کیا جا ساتھ ہی فرن تعمیر میں زوال آگیا جس کا نظارہ آخری دور کی مفید عمارات میں بخوبی کیا جا ساتھ ہی فرن تعمیر میں زوال آگیا جس کا نظارہ آخری دور کی مفید عمارات میں بخوبی کیا جا ساتھ ہی فرن تعمیر میں زوال آگیا جس کا نظارہ آخری کی دور کی مفید عمارات میں بخوبی کیا جا ساتھ ہی فرن تعمیر میں دور کی مفید عمارات میں بخوبی کیا جا ساتھ ہی فرن تعمیر میں کا موسید کی کو کی کیا تعمیر کیا کہ کیا تعمیر کیا کیا کہ کیا تعمیر کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا

بایر. بانی سلطنت مغلیه (سلطاها تا سنظای) عم وفن کازبروست مربی در اداده خفاه ه خود صاحب فی ادر اداده خفاه ه خود صاحب فی در اداده خفاه ه خود صاحب فی ادر من اوجال کالبلور شمس نفر دون که این قسال کی بادی می بادی منده کی اور وه صرف بایخ سال کی فلیل مدت می فوت مبوکیا ۱۰س دوران میل سفاینی ترویده توج شخیروفتوحات کی طرف مبنده ل کردی اس لئاس کواینی خدا داد فرم منت ا در فدر تی فرد ق

کے ظہار کا بہت ہی کم وقت نصیب ہوا ۔ بھر کھی ترک با بری بیل سے بہت سے باغات، ردنس، مسجدیں ادر کنونتی ریاسترہانے کا ذکر کیا ہے جوامتدا درمان کے ہاتھوں تلف ہوگئے صرف ان مي كي جندس اب موجود بي ياني بيت مي كابلي باغ كي بابري مسجدا ورجا مع مسجد منهمل صناع مرادآ بادخاص طور برقابل ذكريس وليكن ان مين كوني قابل الذكر فني خصوصيات نہیں یا نی جاتیں ۔اس کے بعداس کے بیٹے ہمایوں (ستان اور ماصف کے کا عہد حکومت کی تربیب قربیب تعمیری اعتبار سے غیرا ہم ہے۔ مہدہ ایوں کی سیاسی برعالی وسلسل حنکین ویت ك سائقة مايول كالمندوستان سهده اسال ك لي طباوملن بلونا اور شاه طبها سب فرانروا ایران کے دربارمیں قیام کرنااس نقدان کے صلی اسباب میں سمایوں کو اتناومت دیل سکاک وہ فنی نقط میں و سے مارات میں مجھامنا فرر آسکن شاہ طہا سب کے دربار میں س کا دا سالہ تيام بالأخرمفيد ابت بواجب دوباره مندوستان كوس في فتح كيااورايران سهواليل يا توائین سا کا ایرانی تعمیری درایات کو سمراه لا باجس کا دلین مظاهره سالول کانتقال کے بعد اسی کے رومندیں ملتا ہے - جیے آسترہ اینے مل بربیان کیا جائے گا - صرف دوسموری آتاد ہمایوں کی نظراتی میں ۔ ایک تو نتح آیا دصلع حصار میں ہے جو تقریبامسمار مبو کی ہے ور دوسری کچے بی<sub>ر م</sub>اگرہ میں افتادہ حالت میں موجود ہے ۔ بیون کی استرکاری اور نقش و نگار کے نمونے اس كاصلى الأنش وزبيائش ته ديني بي - تاسم ان مي كوئي تعميري خصوصيا**ت نبيي مي -**درحقبقت منابيع بدرا فن آميدا وراس واجداكان خصوصيات عبد اكبرى والصاع آف الا ستنا نفارى مهيئه المفتياركرتي ببريم اس دورك بهوات مطالعه كيبين نظرين دورول بين

را) ابترانی مغلید دوراز اکبردانشهاری بهانگیرر محتای م

رى دورخابهاني رازمئلانيه تاشفلاني) -

(٣) آخرى دورمغلبه (سهدارة تا محصلة ) اس دورك فن تعير بردوشن وللف س

قبل سلاطین سورید کی تعمیری سرگر میال اوران کی خصوصیات بیان کرنا مجی عزوری میں فیام شیر شاہ سوری میں انہا میں خصوصیات بیان کرنا مجی عزوری میں انہا میں شیر شاہ سوری میں انہ سے سٹر رق ع جو کراس کے جانشینوں برق ان میں تھی میرجا آنے بسور کا در بہت سی خصوصیات مغلول نے ان میں سے حاصل کیں ۔

سورى طروتم يرسه واعتام المودى تعيارت ابتداء سنجيده ، خوش وصنع ولطعيف موتى م لىكىن ان كا اختتام أرائش وزىيائش كى كترت پرمىوتا ہے۔ دېلى مين قلعه كهنه كى سجدشيرشا وكى بهترين عارت خيال كي عاتى بيع جو المحاء مي أس في تعير كرا أي تقيد اس كي وسعت صرت ایک قدم ر رمعال سے -اس میں شیو درطرز کے باتے نو کیلے محراتی درواز سے ہی درمجونا یا نازخان مع ایول کے عدافقش دنگار سے نرین ہے۔ چرایاں یا مورسیاں ر معلام عدم ) اكبرى طرزى ميں جواكبر لے قلعة أكره ميں منوائى تقيس زيرگذنيد بہت ہى مضبوط معاون كنيد تمير بين بسبب ام صلع شاه أباد صوبة بهارين تقرهُ شيرساً هني نقطة لكاه سي اينه مهدكاشا مكا تصوركيا جاتا ہے۔ يہ لودى عبد كے مشت يل مقره كى ايك ترتى يافتصورت ہے۔ اس طرز نہا بیت سا دہ اور زور دار ہے اس کی کرسی کے سرجیار جانب متن جبوتر سے ،اس کا عالی شا مركزى كنند-اس كے جمع فے جمع والے جراوں داركو شك، كنند كے ارد كردنى اعتبار سے بہا۔ موزون مشت بيل كشوك اورسب سعة باره اس كى بيمتال فئ تكدنيك سعدركة ميرى ذوق داصول کی نشان دسی کرتے میں ۔اس مد کی ساجد کا جہال کرتین سے بیشین حقے تغلقوں سے زیارہ آراستہ کتنیات کی بہنات اور دنی تکنیک زیادہ سین و تایاں ہے۔ مورنی دار منوز كامهادا ليربوئ تعير شده كشوك ( ملكمما مينارول كربجائ كوشول يرنبا دل ش دسین معوم بروتے ہیں۔ نماز گاہ معمر کزی گنبد بالائی مستطیل شکل کی ملتی ہے، اور · Pendentines مرابول كى بنسبت فطعات كدزر ددراكبرى دجها نظيرى موواع الحلالاء اسلطين سوريد كے بعدم بندوستان برددبارہ شاء ان متليكا

تستطعوكيا بمايول تعدد دباره مهندوستان كوفتح كرليا ده خود توايك سال برقت تمام زيزه ره كر رابى ملك بقام وكياليكناس كے بلتے شہزادہ اكبر قيم غليمكومت كى بنيا دازم رنوركمى اور حكومت كواشخام بخشاء دوسمر مصعلوم وفنون كى طرح دوراكبرى مي فرنة ميرسمي بروان جرهاا درابك سيا انداز المتنياركيا -مغليه طرزكي بهلي يادكار حييني نقطه مكاه مصدمها بك رتقائي صورت كبرسكتيس مقروم ایول ہے جس کی تعیر کا اُغازهاجی بلم زدج ما بول نے الا مود او میں کیا ہی روحت اجل ك النارة على كرمنون ك طور براستعال كياكيا مهابول بن ايراني تعميري ردايات وتصورات كومهاد للباأس كى مماليش أس كروصد ميس طتى ب مشلامقره كااس محفوص طرز كالكبدسا من كى جانب نصف گنندی شکل کامحرایی در دانده غلام گردش کی تررونی ترکبیب وغیره خالص برای طرز کے میں۔ مق می خصوصیات می سین کشک در اُس کی بُرجیاں مندوت نی وعنع کی میں گوکہ بہت پرکشوک ى سخت ببت عده نهين ب نام أن كى سطح اور متنا مب خلار قابل تعريف من منك مرخ دسفید کا انتزاج اورمحرابوں کے حسین رجی دائرے فابل الذکر میں گوبار دھند مقامی وایرانی رنگ کے امتزاج كأكا مباب نتيم بهاسى عبدكا دوسر غروتفريباسى الدازكامقروات خان كالمعتاد تعميرشده ب جواكبركا دزير كفا ورستا المائيس تتل مواي

مور في ماد . معدد مع معدد على منت من ارايش مين جوابرات من كفدا بواكام جاليو كاكما زادر زنى ساخت مي ديوارس يرطلاني اور دومسر در تكول كى كليكاريال وغيره اس كي نمایال خصوصیات سے میں ۔ اکبری مشہور دمعردت عارات میں فتح پورسیری کے رہائشی، ترا ا در مذہبی تعمیرت لال قعد آگرہ اور آس کی امر دنی عمارتیں قابل دیدیں۔ فتی نظط تظریعے فتح پور سيكرى كى تعيدات مرحيثيت سے بختا درجا مع من جا مع مسجد مدمركزى تمازكاه ـ وسيع سحن ، چو كردى هميرا در مليند دروازه مبندوستان مين لاتاني مي اس كى ساخت دد سرى غير يزم بى عادات كى به زماره الحراب كاسهاس كے وسيع سحن ميں حصرت سليم تيتى اور أن كے يوت اسلام خال كے مقبرے مي حفرت يم بن كامقره صناع كاليك على تونة ب سنك سرخ وسفيدكا اختلاط أقليدسي ( scrpentue terocket ) Lity in post of of the کے سہارے ندیم ہے نئی اعتبار سے بہت اعلیٰ میں اِس قسم کے بریکیٹ گجاات کے منڈول میں طنتيمي جوده بان كافن تعمير متريي مندك مندر ل كطرز كالمجرواس بات كالبوت كمع روهنياع كجرات سے آئے مضافر فيكدديوان فاص بيرال اور تركى سعطان كے تحد ت، فرہ قابل ديدس اكبركالال فلندأ كره تعمير شده حواها عي الشخصاء كعي كنبري بهدكا بهنرين موردا وزف سكار سمجاعاً للب اكبرنے بنی قابلیت و ذبانت كا إس میں مظاہرہ كیا ہے اور فن العمیر میں ایک نے دوید كاآغازك بيحض في وطرز كى ساخت بى نهي بلككنگور مدوارد يوارس وهدول و بوارس حایشے دغیرہ کی تعمیر سے کس کے معارف اورصنا عول کے جبالیاتی ذوق کا پیڈ حلیا ہے۔ جهال گیر مصافحات کا محافظ کا دور حکومت بھی فنونِ نطبیف کے بھیلند کھیر سے کا رہ مذ كهاجانا سے خصوصً لقدور يقى كے فن ميں جما تنظر كے عبد ميں ايب شنے دور كا آغاز مرزا سيكن فن الهيرس تقريباً برجه دخيراتهم نظراً ما ہے جہان محير كاطرز دا زازة سيب قرسب و مي راج كمبري دور كاطرة استياز تقابيزاس كالاول لذكر كاطرز مؤخرالذكر كي يا مدار عارات كي مقدين تأن

تزاكت كى طوت زياده مائل تقار منيز مرتقد وجين طرز تعمير كي سائق سائته عربي وايراني طرز تعمير نظرة المهجها نكرى دوركى عارات كي أرائشون مي صراحي ادربياله عام طور مطاستعال كياليا جهانگيرى تعيارت آگره ، لا بهور استميرس اب مك موجود مي إن مي اكبر كارده مندسكندره قلعاً لوه كاجها نكيري محل مقره اغتماد الدولدوا قع أكره زياده مشهور مي يون توأس ني جند باغات بعي بتوا لكن ده مارى موسوع سے باہرس جہال مك كركے سدنزلد قبره واقع سكندره كالعلق ب منارسالناء میں تعمیر موانس میں دہی اکبری جہد کی خصوصیات ملتی میں یمکن گدیذ کی ساخت روائي نميرسے جدا كان ہے تي كاتھور برصور بار سے ماخوذ ہے دوسرے أس كے مينا ركبى ایک ٹئی وعنع کے میں جواس وقت تک شمالی مہندوستان میں را سیج مذہوتے کتھے۔ دوسرى الم عارت مقبرة اعماد الدوله ب جهانگيركي ملكه نايغوالدمرزاغيات كامقره مست ٢٠٠٠ عن تغير كرايا عقااس مي ايراني طرز تعيار وفئ خصوصيات بهت تايال مي ملك بالفاظ دسير منى كمال كے لحاظ معے شاہم ان عارتوں اور اكبرى تديارت كے درميان سلسله كي ا كزى كى چينيت ركفتا ہے روصنه ايك مركع چيوتره يرسام واسے جيوتره سے عارت كى جوتی مک فالص سنگ مرمر لگامبرا ہے میں مختلف رنگوں کے بیش قیمت سیقروں کی بیجیکاری بافظیر منبت كادى منى بي خصوصًا محرابول كاندركى منيت كارى نهابيت باربك ورقابل دمير ہے، دیواروں پرصُراحی ، عام اور بیالی کی تصویر کیلئی سے کل عارت میں ۳ فٹ ۸ اسنچ ملیزی تك سنگ مرمر ديگا ہے ياتى ميں جوند كارى ہے جس برايسى كمفنانى كى كئى ہے كرسنگ مرمراً س کے سامنے سے معلوم مبوزا ہے سنگ مرمیں سنگ موسیٰ سنگ کھٹو سنگ اہسے وغیرکئی تسم کے قبیتی تی ورل کی بیجیکاری دمنیت کاری، نفسی اربک نقاشی اور کل کاری کی گئی ہے دراصل دوراکبری مک مم کوایک عاص قسم کی موکی بیجیکاری کے د. عاملت مسلم ) منونے طبة بن ليكن اس روحته من ايلي بارمهي نازك يجيكاري (معسار تعمل عنديم) كالفنس كام منا ہے جو اج مل میں اپنے معراج کمال مک بینے جاتا ہے اِس کام میں بیول بیبول کی ت

اورريش بك نمايال نظراً تيس فرتع يرامداج كمال درشابهاني شابجهال كي قيام حكومت كي سائقهي ايك نياط زتميرايني ردراز علاله تا منطلاله ديره زمي، بطافت ورنزاكت كے ساتھ وجود ميں آيا ہے اكبر كى طرح شاہجهاں تے مكترت مذہبى غيرمذہ ي سم كى عادات أكره ، دملى ، لامبور ، سرى نگر-اوراجميروغيروس تعيركراس كيك دولول كيطرزس أيكستن اور تمايال فرق حفيلك انظراتا ب اكبركى عارتون مي معنبوطي رخوشناني مرمخ بقوكا بكرن استعال ادرا بنايا ببوا مبندي طرز تعير، أرايش من اشكال الليدس كى منالش دا صحطور يدنى بهديرى فرايون كيندون -میدناروں، نصعت گنبری شکل کے عالی شان دروازوں کی تعمیر کے طریقے آرائیش وزیبالیش کے سلسایس بلاسط مرجوب صورت نقش ونگارا ورتي رول آ ويزي کاري روس کاری منست کاری از مکاري وديده زيب رنگ آميزي، نفيس و برنداي هول تيبول كي زيراتش جالبول مين اندكال مندى كي مورونيت كي تين خطاعي كمالة اورسن ونزاكت تناسب وجاذبيت كيعلاوه سنك مركاآزا دانه استعال ورايراني فن تعمير كاغليشا بهاني عهد كي البم خصوصيات بن بياله دار دمرغوله دارمح البن لمبذكر دن ككنبدج بتج سے قدرے مرے ہوئے كى بىل كے ستون جود يكفين اذك در بہتنے یں کافی مصنبوط کیول مینوں سے مرتین سطح مرغول دارتاج ستون المعتادات ) اور بیفناوی وعنع کے ایرانی گنندوں کو تعیری و نیامیں را مج کرنے کا سہرا شاہ جہاں کے سرہے

شاه جهال كى بهترين عادات مي موتى مسجد لال قلعاً كرها، تاج تحل آكره ، جامع ا ولال قلعه د بلي كاشمار ب ان مين الرج محل فني اعتبار سيدا بنا أني ننبي ركفتا-تأج محل مشاه جهال كي محبوبه بيدي ممتاز محل كامقبره (ساخمة السالياء ما سواع ہے)اس كا نقشاليامعلوم بوناہے كہ بايوں كے مقرد واقع دبلى سے ماخوز ہے كيوں ك بهبن مخصوصیات دو نول مین مشترک دمشابه می خصوصیت سے اس کی اندرونی ساحنت ببهت ملتي علتي ہے بجیشیت مجموع اس کی دبیرہ زمی نزاکت د نفاست! دراس کا

عام تناسب د توازن اس کی جان میں اس کے حسین دسکے گبند دوقسم کے میں درمیانی براكيندس كى كردن ملندب ورحس كے نيج كاحصة قدد سا ندر كى طرف مرا موا بايرانى دفنع كاب اور تبور في دائس بائس كنيدين كافيج كاحصة مرابوانهي ب بمندوني طرزكي لال قلعة كره كى موتى مسور شاه جهال كى منوائى مبوئى بيدى بيد الموالة المان الموالية المان الموالية المان الموالي کی بہترین عارات میں سے ایک ہے ملک جیند خصوصیات میں مثال کے طور برصفائی، مناکی ا در نزاکت بیں مہند دستان میں لاٹائی ہے گواس کی کرسی کافی اویجی اور ملبذ ہے نسکین باہرسے اس كانظاره اتنادل فربيب نهيس بعصتنا عامع مسجر دبلي كاتاسم مبرخص اس كاندراض ہوتے ہی اپنے اپنے مذاق کے مطابق اس کی گنبدی مشقف، مصلے کا ہ چاروں طری سکر مرم كے ستون اور وسيع سنگ مرمر كے صحن سے تطعت والنساط عاصل كرتا ہے مسجد كى محرابیں سنگ مرمر کی ہیں۔ دروں میں سنگ مرمر کی بہا بہت تفیس دبار یک جالیاں۔ ستون ا در مرغولا ارمحرامی بهت می مین ادر سبک مین - فرش مین سنگ موسی کی بیریاک خوشنا مصلول كي نوقطاري حيعت يرتنين كنيندا درجارول كوشول يرايك ابك مثن بُرج سبيه نادي گذنبدون اورنهام برج و برجيون يرسنهرك كلس دغيره نهايت دل ش وتير نظاره سي مسالم من شاه جهال في اينادارالكومت آكره سے دلي منتقل كياجها لأس في ایک نیا شہرلسایا جوشاہ جہاں آباد کے ام سے موسوم سے اس شے دارالحکومت میں اس في ايك نواجهودست مل موسوم به لال تعد ورسين جا مع مسي تعمير كي - فال قلعد كي ته م عمر النيس ديوان في عن خصوعييت سع بهت زما د منقش ، آراسته ، مزمن ومرضع نظراً ما ہے دیوان فاص لال فلعدا گرہ کے مقابلہ میں زیادہ دسیع فرز سنت ور بہار ہے مؤلم دار داس جوسنگ مرمر کے مربع حقور فی سندون کے سہار سے قائم میں س کو میدرہ حصو ىيى قىسىم كرتى بىي ستونول بىي سنگب موسى كى سىچىيادى ، نطيعت و تازک جاليال چىسىين منز واحفظ كنى بيل محرابين اس كے معاروں كے عدرہ ذوق كى طرف شارہ كرتى ميں ۔

جامع مسجدد بلی منصالة میں بای تکیل کرتہنی ۔اس کی کرسی کا فی مبندا وراً دیجی ہے دیلی كرم بالائي عصة سع مع مع دك صين وسبك كنيدا ورأس كا ودم ميناد عن احمرين ديواد کے دیدہ زمیم علوم ہوتے ہیں میا مع مسجدا کرہ کی جا مع مسجد سے جیے شاہ جہاں کی سہے بڑی بی جا نے مسلالہ میں تعبر رام مقان وہ دسین اورجا ذب توجہ ہے اس کی نمایاں خصوصیات میں ساک شخ بی سیاه دهاریاں سنگ سرخ دمرمرک انتزاج کا دل فرمینظر صحن کی وسعت معتبوط مرغوله دارمحرابوں كے ستون ، طويل كا دُرم مينا ہے - بيھنا دى گىندا درمتنا سب دموزوں زيان وأرائين ماظرين كے ذہن يركبرا الروقين قام كرديني -آخرى غلية ورمقه المقصليم اورنگ زيب كانخت نشيئي مقالعة الحنائك ما يخبي فن تعمير وال باير جوجلا نفاجواس كے باب شابجاں كے عبد ميں انتهائے كمال يريخ كيا تحافض بيا بى اسباب كى بنا پرې نہيں بلكها ورنگ زميب كي اس فن سعے بے اغتنائى بھى، س روال كا ايك سبب بنى برزوال اس عهد كى عمادات كابغا ترتدري مطالع كرف سے صاف ظاہر وجا آہے ۔ مثال كے طور يرروخة رابعہ دوراني ملا اورنگ يب كوليجة ـ ييسكنه بين اورنگ آياد دكن مي تعمير موااس مي تعميري عيوب تمايال بي -حالال كه اس كوتاج عل كے اندازىر بنانے كى كوشنىش كى كى كبين تاج كے مقابلہ ہيں نہايت سخت اور بے جان معلوم بنزيائ لاہور كى بادشارى سى تعمير شده سه به العظر در شاجها نى دوركى يجيخ صوصيات ركمتى ب ليكن وه مضبوطى اور تناسب عمده سطح روشنى او رأ سيح عكس كالمضا دجوشا بجبانى عمارات كى نما يال خصوصيات يقبس اس بين ظربيس آنبس لال قلعه د مل كي موتي مسجد كا جيه اور ذكب زبيب نه نبوايا نغامه اندروني حيصة بهدية نفيس اور آرائسينس و زمنيت سے يرت كين بُوعى اعتبارے اس كي تينور والد يُدوم مدى بيرجيان بين كفوا وَدارمي اوركس جوگنيدون كاماج بين فيزناسب وكائى ديني بي جنى كرششنداورشيدندك درميان تعيرت مه عمارات بير مقبره ومسجدصفدر جنگ نتى دېل - فرخ سيركي سجرب ولى وغيره ان خصوصيات سے معّرا بي حركمي شاجباني أساطرة امتيازهين

وعميرات

## تصانيف اشعري

از جناب حافظ غلام مرتضی صاحب ایم الے استاذ السنة عربی دفارسی الدآباد دونیورسٹی

مذكوره بالاعنوان سيمولانا عابررضاخال صأحب ببيرار راجبورى كاليك مقالهمنا رجث بابهت اكتوبر من يشانع بواجس بي آب في مشرح ولي معت ميكار هي كاب مع Ashari مي وما معمالا كاتذكره كيااور لكعاكداس كماب كضميمون ساشعري كاتصابيف كي فهرست نقل كي جاري يديج وتكررا كوا مام النغري اوران كے علم كلام سنے حصوصى ول حيى ہے، اس لئے كرش الله ميں ايم - اسے كم امتحال سے فارغ ہوکرا شعری کواپنے رسبری کاموضوع قرارد با بھاء اس وقست سے سلس ام صاحب کی تصافیعت ا وران کے آرا وافکارم پرے زیرمطالوس اورج ال کہیں انٹعری کے نام سے کوئی موا د لمدہے اس کو حال کرنے كى كوشيش كرّامون - لبذا مجهم سِرْم يكاري كركاب ويكيف كاشوق وامن گيريوا - اوراس سال جب عليكاله جانا مواتووبان برا در كم م وافظ خلام فتعلنى صاحب بيجيرا مر شعب عربي مسلم يونيور هي سے اس كا خركره كيا تو موصومت نے تبایاکہ وہ کہ ب اوارہ علوم اسلامیہ کی لاتبریری ہیں موجود سے اور ازرا ہ کرم موصومت نے وه كتاب نظواكر كيوع صرك ليزمه تسافراني حفيفت برسب كرمسترم يكاريتى في اس كتاب مين كافي محسنت وكا والترسيخة مهاييب اوران كابيركام ب انتها فابل تحسين وصداً فرسيب مكرتها بنيف الشوي ك نام سے حوتتمير انفول في كيما سي السي سي سي من باتول ابن مري رائة مختلف هيداس سيمسترميكا ريتى كى "ننفيدياً" تقيص مقصود نهيس ، صوت اسينے انی الفيركواد اكرية ترك ليته اين خيا لات كوسير والم كريا ہوں ۔ مسرميكا رفنى نے نہرست کے آخريس كاب الدبان برحواوس و باسے اس بين الحول نے لعص وجوه کی بند بر برراسے قائم کی بے لدابانداس موجود انسکل بیں امام انتعری کی اصل تصنیف نہیں ہے مگر سے

هجے نہیں۔میرے پاس اس کے کچرولائل کی ہیں جن کوسی اگی صحبت میں ذکرکروں گا۔سردست نصافیعت كى فېرسىتىسى ىجىڭ بىچ يىسىطىرىيكارىقى ئىڭ كىلىداكى ابول كى فېرسىت دى بىچ اورلىقول خود يە فېرسىت ابن عساكر كيتين كذب لمفترى سے نقل كى ہے۔ گرتعب ہے كعبض كما بير جن كا ذكر بين بي ہے يا توان كا وكرى نهين كيايا ذكركيا مكران كمسك علىمده تمبرقائم نهيس كئے - حالان كدان كى تعدا دى وہ جيز ہے جس سے متأخر موكر مترج صاحب نے لکھاکہ پہ فہرست آئی مکم آشکل ہیں ہی مرتبہ شائع ہوتی ہے " اوربعیض بزرگوں سنے فرما باكر أتنى كما بدن كاذكركسي ايك كما سبين بنبي المستقارة حالان كماس طول طويل فبرست بين شايدي كوني السي كتاب يجس كاذكر تبيين مين مذهو البتة تبيين كي بعض كتابين اس فهرست بين داخل نبين - يريمي المحفظ خاط درسب كه خود مسر ميريكا رئتى سن كبير كبي اس فبرست كى جاسعيت يا اپنى منزون اولىيت كا دعرى نېير كيا-مترج صاحب نے انگریزی سے ترجہ کرتے وفت غاب تبیین کوج ہندورت ان کی اکثر لائر رہوں بیں موجر دسیے و دیکھنے کی زحمست گوارانہیں فرانی ورندان سے اس قدرفامش خلطیاں ندمیوتیں۔ کپوں کہ اوّل توانعوں نے معیض کماب کا نام ہی غلط لکے اور بیض کمّا ہیں جن کے نام ہیں کمّی الفائط ہیں ان کے تعیض لفظ کو بدل دیا-مالال کوسٹرمیکارتنی نے ساری کابول کے نام معمل عمصل کام سمالا کے اصول کے مطابق رومن بین کمال صحت کے سانو فلم بندیکے ہیں یعیض کی بچومسٹرمیکا رہنی کی فہ مست میں ہے اس کوا کھوں نے بالكل نظراندا ذكرويا \_اصل بين قه بل غوروه مقابات بين جهال الخول نے بعض كما يوں سے موصوع كي تقريح ک ہے۔ مسلمیکا رکتی نے توجیین دیکھیکرا گریزی میں لنظی ترجیکر دیا گر بھارسے اردو کے مترجم صاحب نے کچے ابسائر تبه كياك عض عُدتو بالكل مبم ره كيا وربض جُكر كحياليي بائيس كمديّة جس سے بير عنے والا بجا \_\_ ا مام استوی کے تدمیب کو بھینے کے ان کے بارے میں علطرائے وہم کروے۔ علاق ازبي ببيدا رصاحب في ابتدا بين فرين كه معورً بي سفي الم الواحسن الشعري كي نصافيف كى تعدادىنىن سۇتك تھى ہے، ممكن ہے اس ميں كچيميالغهو ، تعجب ہے كدا ب كوان كى تعدا دين شبہ اوراس كوبرنظ استبعاد وينيض بن والان كداسي تبيين بين جواس موجوده فبرست ك اعل بي سفيه ١٠٠٠ ير ا پکے تقرروا بہت اُفقل کی گئے ہے جس میں ان کی تعدا و دوسوا ورتین سوسے زیادہ برلاتی گئی ہے اور پھرا بن فور

نے کتاب العمدے قبرست کتب نفن کرنے کیں۔ یہ کی کھلے کہ یہ وہ کتابی ہیں جواماما شوی نے شکالہ اسکالی ہیں۔ ان کے علاوہ اُن کے اور کی ملفوظات ہیں اور کھنف اطراف سے آنے والے اسوالا است کے مشفرق جوابات وغیرہ ہیں جن کے نام بہال پر ذکر نہیں کئے گئے رہیں صفرہ ہا) اور اور ان کی روز مرہ کا شاہ جے کہی مصنف ، کی ستعل کتا ہیں جن ہے ہوتی ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے رسا ہے اور اس سے کی نیادہ مصنا بین ہوا کرتے ہیں۔ مثنا کی ہیں۔ مثنا کے مسائل ہیں جو تی ہیں اس سے کہیں زیادہ اس کے رسا ہے اور اس سے کھی نیادہ ہمیں زیادہ مشائل ہی مشائل ہی جو تے جو تے رسائل ہیں اور کی مستعل تصانبی منا ہیں ہیں جب کہیں زیادہ مشائل ہے جو تے درسائل ہیں اور کی مستعل تصانبی مناورہ ہیں توجی ہیں ہوئی ہیں اس سے میں سے ہروعظا ایک مختصر کی آب ہے۔ ایس اگر ہارے زیادے زیادہ منا بھی خوری ہوں تو کو ایس کی ہا ہے۔ جب کہ ہم بیجی جانے ہیں کہ آب دن ادام صاحب کا نفا بلم عزل اور اس وقت صون ام صاحب کی ذات بھی جس نے شرک و برعت کے برحت ہوئے ہوئے موجی وصارے کوروکا۔

اب بین معارف با بنداکتوبرشد؛ کوسامنے رکھ کرنم براس کتاب پیترجرہ کروں گا۔جن کو اپنے نز دیک قابل غور بھج آ ہوں۔

(۱) الفصول: مع ملاحده و فلاسفه ما دمین ، حلولیین اور ان لوگوں کے رومیں جوعالم کوائر فی مائے میں۔ اس میں بہو و المجوس میرام ہشاور نصاری کا بھی روسیے۔ یہ ابک ضخیم کما سیسے جس میں ۱۷ کما بیں میں۔ ان میں این راوندی کی دیم کما ہا تا ج سکی تردیدی شابل ہے ہے،

صوبین كالفط كبار على المعلوم بنین كبون كدابن عساكر كے بهاں لفظ ابل القشبید بے من ترج مرحم مرحم برائقی فی معلوم بنین كالفظ مرحم برائقی برائقی برائقی برائقی برائقی برائقی برائی الفظ استال با مالا كلاس كے لئے اگریزی بین میک معدد معدد معدد المالا الشہدا ور ملولین میں براؤی برائقا موجد المام مغیر الدی ابنی كتاب الفرق بین الفرق بین الفرق بین المنظم بین الفرق بین

يربال دي

ا خری جیلے سے بالکل پرنہیں جا اگرا خرکا ب الناج کا کیا موضوعہ جا لائکٹیون ہیں صافت جادیا کیا ہے دھوالذی دعو فیڈ لفق بقدی العالم ، مسٹرمیکا رُخی نے بی اس کا ترجہ کر دوا ہے جس کا منہ و ہے کہ یہ وہ کتا ہے جس ہیں ابن راوندی نے اس قول کی ا بیدی ہے کہ عالم قدیم ہے۔ دس 'کا ب فی خلق الاعمال : معز لما ورقدر یہ کے عقیدہ فیلی اعمال کے ردمیں 'اس سے پڑھنے والا یہ بھے گاکھ نے اعمال معز لہ اورقدر یہ کا عقیدہ ہے اور امام انتوی اس کے منکر تھے چنا کی اس عقیدہ کی تر و بر ہیں یہ کتا ہے کہ عالم الدر عنود امام صاحب کا فرم ہے کہ اعمال نحلوق ہیں ۔ کتا ہا لیا ام میں صفح الا پر فرماتے ہیں وان اعمال الدر عنود الله صاحب کا فرم ہے کہ اعمال خلوق ہیں ۔ کتا ہالیا ام خلاف عقمان کی تر دید میں برگنا ہے گوری ۔ بیٹلی ہے وی اس وجہ سے موتی کو مترجم صاحب نے۔ خلاف سے ان کی تر دید میں برگنا ہے گوری ۔ بیٹلی ہے وی اس وجہ سے موتی کو مترجم صاحب نے۔

رم کاب کیبرنی الاستطاعت: اس میں اشطاعت کے بارے میں مقزلدے ولائل رو کے بیں یہ اس مخت برجرسے بالکل پڑنہیں چاآک اشطاعت کے بارے میں مقزلدے کیا احتلاف ہے اور امام صاحب کا کیا مسلک ہے حالانک مبر مرمیکا رتحی نے لکھا ہے۔ اور امام صاحب کا کیا مسلک ہے حالانک مبر مرمیکا رتحی نے لکھا ہے۔ لعنى جن كتاب بين بم في معز ليك دلائل كى ترويد كى به كدا تسطاعت تبل فعل بمواكر فى بهدا ماها به كامسلك سهم براستطاعت مع الفعل بوتى بهدا كرقبل الفعل - كتاب الابانة صفى البرقر في تعبي دان المعسلك المعلمة بالمان الفعل بوتى بهدا كامسلك المعامنية المعامنية المان الفعل العراس كوابنا موقعت بناكر كماب اللمع صفى الابين السيف دلائل بيان كري بين دهما يدل كالاستطاعة مع الفعل للفعل . . . . الم

(۵) مناب كبيرني الصفات بدمغزله بخبيدا وردومس كانفين كرديس ما ما مقراور دومس كانفين كرديس ما ما مقراور دومس ما مقراله المنظام اورخطى كردين الدعالم كوازلى المنظوالول دومري صفات المي كسلسلين الولهذي مقرانظام اورخطى كردين الدعالم كوازلى المنظوالول كردين الدراس كم التعبي الديكروه كرى عش برقائم ما للعنامي الدراس كورين الدراس كالمنامي الدراس كالمنظون المنامي الدراس كالمنظون المنامي الم

را) دالعن الى مسليد بين سيد بالكل اندازه نهين بوتاكة آخر فتزله كاكيام لك كفاجس كى ترديد امام صاحب نے كى حالانكم سرمريكا رقى كى عبارت سيد بات بالكل واضح بوجاتى به كم تعزله وغير موات ماد وغيد و صفات النى كى نفى كرت تقريب بين امام صاحب كاأكن سيافتلات تھا۔

Concerning their Lenial of Gods Knowle age and 140 Power and 1465-

رب، قدر کالفظ بهال بالکل کی بیل به اگرمترج صاحب بیبین دیکھ لینے تواس بی فقررت کا لفظ بل جا اجوب بیدی دیکھ لینے تواس بی فقررت کا لفظ بل جا اجوب بیداردوس سندمل ہے ، وصورت می کا ترتبہ انگریزی کا ایک معمولی طالب علم کرسکا سے ممکن ہے بیائے قدرت کے قوت اور طاقت تر ترکیا جائے ۔ گرقدرتوکسی طرح می جو نہیں ۔ سے یمکن ہے بیائے قدرت کے قوت اور طاقت تر ترکیا جائے ۔ گرقدرتوکسی طرح می جو نہیں ۔ فقررت اور قان بین مشرح موافق میں مشرح موافق میں مشرح موافق میں مشرح موافق میں ۔ مشرح موافق میں ۔ مشرح موافق میں ۔

الموقف الخامس كالم صدال إلع كالمقصدات في عيارت ميداله المنافق المحمد المتافق المعامين الموقف الخامس كالم صدال إلع كالمقصدات في عيارت ميداله المنافق المعامل كالمعامل كالمامل كالمعامل كالمعامل

چاہے کرسکاہے مگرایک سلمان خصوصاً وہ جوانام اشوی کا تداح ہواس سے اس کی ہرگزامید نہیں کہ اس خدا کا چہروا ور ہا تھے ہے اور بہ کرس عرش پر قائم ہے اسے ترجہ کرے کیوں کہ انام صاحب کے زویک بیسب باری تعالیٰ کے صفات میں اور وہ ان کو بلا کیف اسی طرح لمنے میں جیسے کہ قرآن میں ذکر ہے باتھ اور جہرو سے ترجہ کرسنے پر فو ذبالٹران انی چہرہ اور ہا تھے تشبیر لازم آئی ہے۔ کرسی عرش کی ترکیب بھی بجیب ہے۔ مالبامتر جم صاحب کے زویک کرسی اور عرش میں کوئی فرق نہیں اگر ترجہ بی کرناتھا تو جی بھی بجیب ہے۔ عالبامتر جم صاحب کے زویک کرسی اور عرش میں کوئی فرق نہیں اگر ترجہ بی کرناتھا تو جس معدم مرد کے لفظ عرش کا کھی دینا کا تی تھا۔

(د) اوربیلوناسی کهاں سے نازل بروگیا؟ تبیین میں الناشی کالفظ ہے۔ میسٹرمیکا رتقی نے کئی میکارٹی نے کئی میکارٹی کے میں میک کا کی میتدی کی جا تما ہے کہ ہے ہے شنس کی اور کیکھ دیا ہے۔ انگریزی کا ایک مبتدی کی جا تما ہے کہ ہے ہے شنس کی آواز کیکٹی سے مگرمتر جم صاحب نے 8 کو ہے سے علیٰ می کر کے لفظ کا تلفظ ہی بدل دیا جا نجی ناسش کو ناسبی بنا دیا و مگر میں کا کیا مفہوم ہے ، مبری ناقص عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ میری ناقص عقل اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

یں۔ برمترم صاحب نے تام کابوں کے نام عربی سم خطبی میں تکھے ہیں۔

وی "کنادکبیردکرافید احددانداس فی الاسماء وازدی این و این صوانده. درگناه کبیرو کے مرکب سے موسوع کا اسمارا وراحکام میں نتھ بجارت ایسی جم ہے جس سے موسوع کا بالکل بیتن بیس بیا۔ اور اگر قیاس آرائی کی جائے توصوت آنا معاوم ہوتا ہے کہ مرکب کیے دہ کے اسمار اور احکام سے مجت کی گئی ہے۔ اصل میں اسمارا وراحکام کے خوان سے ملم کلام میں سنقل طور برا کے اسمار بیاب ہے جس کے خت میں جائے تھا۔ اور حقیقت سے باب ہے جس کے خت میں جائے تھا۔ میں ماروا حل میں داخل میں دان ایمان کی ماجیت اور حقیقت سے باب ہے جس کے خت میں جائے تھا۔ میں ماروا حل میں دان ایمان کی ماجیت اور حقیقت سے

بارے میں - (۱۷) ایمان میں زیادتی یا نقصان مکن ہے یا نہیں دس انظم من نظم اللہ کا اللہ

اس كے علاق مترجم صاحب نے خاص اور عام كوبالكل جيوا تكتبي ، مسترم يكارتنى نے توكم ازكم ان الفاظ كا ترجيكر دياسها وران كامغهوم تحجيف كسلت كتاب البيع كاحواله وسعوياسه بهركيين خاص عام كى مى ايك كجث علم كلام بيس آتى ہے- امام صاحب كے نزديك قرآن كريم ميں وعداوروعيد كي تنبي مجي آيتيں ہيں ان کی ولالست بجيئند نه توکل پرموتی ہے اور نهض پر؛ بالفاظ دیگریہ توایسا ہے کہ بجیب شد وعيدكي آتيس عام مول اور وعدول كي خاص دورنه بيركم بسيشة عبدكي آسيتي خاص اور وعدالي عام بي اس مسكمين بي مقزلا ورود ملكم متكليين ك مابين اختلاف ب، جنائج مام صاحب اين مسلك كوكماب كنوس بابس ان الفاقابين (مية فله كامنت صوة اللفظ تودموة وبواد بها المبعث وتود إخرى برا بهاالكلم يجزان لقطع على نك بصورتهاكمال لقطعى البعن بصورتها وصفيه (۱۷) كناب كيرز- الاصول محدوس، محدين عبدالوباب الجبائي كرديس، معتزله كم عنفائد كم بيان اوراس كروس ،مغزل كم مراس متلك ردين جس بين جاران كانتلاف ميدا اس عبارست سے ایسامعلوم جو تلہ ہے کہ الاصول الجائی اور معتزلة بن علیحدہ چیزیں ہیں حالال کہ ان ہیں باہی ارتباطه باوروه بهكالجباني جومة زل تقااورامام انسوي كازمانهٔ اعتذال بين ايك عرصة تك استادر بإ اس في الاصول كنام سي جركماً بالمحيقي الم صاحب سناس كاردكيا- الم صاحب في موسع كى مزيدت كى مع وذكر ناما المعتزلة من الجيف دلت بالعراف به ونقضناد في اس كما بين بم ف معتزله كوه دلائل مجي بيان كتيبين جن كوالجيائي (جبيها رئيس المعتزلين محيور كيا تعاا وركيران مسب

سله محسل الامام المؤثري صفيها ١٠٥١

کی تردیری کی مسلم میکاری نے اس کالفظ برافظ برافظ منجریا ہے۔ گرمترج نے بیار بنت عذب کرکے امام اشوی کے فضل وکمال اور کتاب کی انجیت کونظروں سے او تھیل کر دیا۔ (۱۷) '' کتاب کمیر: فقد قا دیل الاحل تے کرومیں البلنی کے ردمیں امقة لیک اصول میں یا اس میں کئی باتیں قابل خور ہیں:

رب، بیان پوری علی مونی مینی ایسا معلوم موت منه کافضی تا ویل الاولته البخی آورمقز لدک اصول میں کو فی تعلق تہمیں حالان کرائبلخ ہی قد مقر فرقہ جس نے اصول میں کو فی تعلق تہمیں حالان کرائبلخ ہی قد مقر فرقہ جس نے اصول مقرال کے بارے میں نقض تا ویل لاولا کو جس کے اور آخری کارے سے توا کے شدید فلا فیمی پر باہم تی ہے ور آخری کارے سے توا کے شدید فلا فیمی پر باہم تی ہے وہ برگری اور آخری کارفیع ایسٹری میں کک

ري المركام والمست معلق بن عداكرية به في المعالم وصيدة لو الديد المناسب وصيدة لو الديد المناسب المركام والمركام من المكادم والصفافي علول المركوب بن كانترج بمسترسيكا ري لول كرتي من المديد المركام والمركام والمرك

of his Katam on the durine attributes.

concerning the Principal questions and ausivers

ابن عسائری مراد بیسب کرانی نے صفات کے بارے میں عیون المسائل والجوابات کی کہ بایر جبون المسائل والجوابات کی کہ بایر جبوکی بایر کے بایر کے بایر کی ایس کی تردید کا اضافہ کیا مسٹر میکار تھی نے عیون المسائل والجوابات کا نفظی ترجیر کر دیا اور بر مذہبے کہ بدالی کی تراب کا نام ہے اور راس کا موصفوع اس سے پہلے لفظ صفات

سے متعین موجیا مترج صاحب نے کسی سب سے جوانعیں کومعلوم ہوگا اس کواردو ترجیسے بالکل ہی حذوت کردیا۔

(۱۹) سرت بہارکس الفالات: - طاحدہ اور نام نہاد اول التوحید کے دومیں نام نہادکس الفظ کا ترجہ ہے ۔ مسٹرمیکا رقع نے دوحور میں مصور میں ملاح کی الم جس کا ترجہ موصرین یا اہل التوحید کا فی الم جس کا مرد واسے تواید امعلوم برتا ہے کہ موصرین کے دوگروہ تھ ترجہ موصرین یا اہل التوحید کا نے دائن ام نہد واسے تواید امعلوم برتا ہے کہ موصدین کے دوگروہ تھ ایک مشتقی دو سرے معدنوی یا تنام نہاد و نیزان عساکراور مسٹرمیکا رقعی کی عبارت سے اس کا پیر نہیں عبالا کریہ کتاب روس کم گئی۔ یا فنظر دو کا واقع مرتب معاجب کی جدیت ہے۔

د ۱۰۰۰ کتاب الجوایات فی دسفات عن مسائل الزین والشبرات: بدر کیفتیم کتاب ہے جو بھر نے خودایتی کتاب کے معتولہ کی جارت میں کی بھر کی ایست میں کی بھر کا ب کے معتولہ کی جارت میں کی بھر کی است کے معتولہ کی جارت میں کوخو و بیان کرنے میں خودا ما مصاحب نے اپنی ایک اور کتاب کا ذکر کیا ۔ مسٹر میکار تھی نے اس جو بران کا ترج کی کیا گراس بڑائی کتاب زاند اعتوال کا ترج کی کیا گراس بڑائی کتاب زاند اعتوال میں کتاب خود کتاب زاند اعتوال میں کتاب میں کتاب میں کتاب میں کہ کا ترج کی کا میں میں کتاب کا ترج کی کیا گراس بھرائی کتاب نے خوارج کردی جائے گی جو اس سے میں واباع میا امام صاحب کی تھیں لازم اُن کی خود ان کی فرست کتاب سے خارج کردی جائے گی جو ان سے اس کی توقع کرنا ہی ہے مو دہ ہے۔ لازم اُن کی جو صاحب نے توثیق میں ترجہ کیا ہے ان سے اس کی توقع کرنا ہی ہے مو دہ ہے۔

روون المعار المعام الكند العالم ى في الاس المالية فالدى كالب كرديين بس بين اس في المواكثر الموالية المواكثر المواكثر المواجه ما في المرب المواجه المرب المواجه المرب المرب المواجه المرب المواجه المرب المواجه المرب المواجه المرب المرب المراد وترجه في المرب المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراد المراكم المرب المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراد المراكم المراكم المراد المراكم المراكم

برمان دهی

غللی ندیمونی کی کیوں کر این عساکر کی عوبی عبارت کا ترجر و فدا کے ارا دسے کا حاوث ہونا ؛ یا سانی کی جا مسکتا ہے۔ امام امتنوی کے نزد میک فدا کا ارادہ اس کی صفات میں سے ہے اور جس طرخ اسس کی فات قدیم ہے اس کی صفات ہیں ہے۔ اور جس طرخ اسس کی فات قدیم ہے اس کی صفات ہی از لی اور قدیم ہیں۔ کا ب اللمق کے دومسرے باب وس میں قرآن اور وار کی میں بین قرآن اور وار کی جس سے دلائل می دیتے ہیں۔ فراتے ہیں

"وهناالليعان قرالعام هو الرليل على مل مرادة الله . . الخ

رم من الدافع للمهذب: فالدى كى مهذب كردس كاست يرتومعلوم موجا المسبر كمهذب كالدى كى كما بست يرتومعلوم موجا المسبر كمهذب فالدى كى كما بست بمروه كرس فن مين سب اس كاموضوع كيات سن كا بيز نهين جذا اور حب تند يا ما معلوم مذموكى اس كى نوعيت كا خرازه نهين ما من المعلوم مذموكى اس كى نوعيت كا خرازه نهين مينا الما معلوم من موكى اس كى نوعيت كا خرازه نهين مينا الماك مسترم بكاني تنى مقالات ايسا فن سبح مينا الماك مسترم بكاني تنى مقالات ايسا فن سبح مس مين مى كان مين مقالات ايسا فن سبح مس مين مى كلف فرقون كے اقوال وافعا كا تذكره موتا ہے۔

۱۹۵۷ معیده سیده کارکید به اوراس کامفوم هجری نہیں آنا و خالال کراس سے قبل کرائے اوراس کے بعد کا سے معیدہ اوراس کامفوم هجری نہیں آنا و خالال کراس سے قبل کرائے اوراس کے بعد کا سے معلی میں صوف لفظ رویت استعمال کیا گیا ہے مسٹر میکا رقی نے رویت التر بالصار کا ترجہ اردوسی معمل میں ما معمل میں معمل معمل میں معمل می

Pertaining to the eye; formed mor knownly the eye, received by actual sight.

- Williping & Eight -

ر۲۲) دو کی کی اس کتاب سے رومیں جس میں اس نے این را ویمک کی علطیاں دکھائی ہیں۔ " یہ ترجہ صيح نهين اس سے تو برنتيج تكل اسب كه امام داحب ابن راوندى كيم خيال بين كيوں كرس كما بين اس کی تعطیاں دکھائی گئی ہیں۔ امام مداحب نے اس کی تردید میں لکھا۔ حالانکہ واقعداس کے بیکس ہے لکنی نے جس کیا ہے میں ابن ساوندی کی تلطین سے اصالاح کی تھی اس کا مرد کیا گیا بعنی ابن ساوندی سے اقوال مين غلبال توكيف بد محقيل ١٠ است م مشراديد و باوجود كران كي اصلاح كي محرهي الم صاحب کے نزد کیے خلطیاں باتی ۔ گئی ماوران کی تردبیر کی تی - مسلم بیکا رقعی کی عیارت کا کھی ہی مفہوم ہے۔ A book in which we refated a book of Al-Bullchin which he was said to correct the motakes of Hunal-Kawandin اردور ترجمہ ہے کیا ب کاموضوع متعین نہیں ہوتا حالا تکدمسطر میاری نے تباد ا کہ بنی نے ان غلصيون كاصلاح كى جوابن راويرى فى فر مدل مى عطول بين كين اس علازى طورى معلدم موجاً اسبحكه الم صاحب كي كما بهجي فن جدل مير موكى واس فن مين الم صاحب كي تبن كما بين سير. بك آويى دومري كانام اوب الجدل اورشيري مشرح ادب الجدل سي-(۲۷) خالدی کی اس کی سیک روس حسن پر است آنکارکیا ہے کہ ادا دہ اور مل خشد اکی المنت المناس في يدر جريد إسميم مع اخلق الاعمال والقدير بإكار جيمس ميكا لقى في مسما ما عام

ا ون عابی ایر بر ارسم می ماش الاعمال و تقدیر یا کا ترجیم سطوم یکا تی سده ما ما ما می است الاعمال و تقدیر یا کا ترجیم سطوم یکا تی مده مده ما می ایست الاعمال در دوسی تقدیر کا ترجی اراده سے الاحمال علاوه از بر جرون عمل کا لفظ بر موقع سے کیول کومت و نقت فید فتی اعمال ارران کا فعدا کی الون سے مقدر موزل ہے امام صاحب کا مسلک ہے کہ تام اعمال فعدق میں اور مقدر موقع میں - وال اعمال العبال شخلو قام لله مقدر می (دار عدور)

ا برمان و بی

وعمرات الم

(۱۳۳۷) « گناب الآراً جانبین شهرکانام تواتعان ہے ، یہ اتعان کیاچیز ہے ، مکن ہے کا شب نے العت کا اصافہ کردیا ہو۔

نهم) مرجواب الدمانيين المانيين كالفلامان سيمنعق بديالى سي كير جربين نبي آمالال كم مسلم ميلاني المعالال كم مسلم مسلم المربي المعالال كم مسلم مسلم المربي المعالال المربي ا

ده ۱۷ المسائل المنتوات البنداد بریم بهان پرالمنتورات بین پیروی العن کا اصافر دیاگیا۔ کیاکا تهب بی نے اس کے بعدت کی شکل بھی بدل دی بین بجائے گئے مدوی کے تاستے کثیرہ ، نیا دیا ؟ مسئر میںکار کمتی نے توالمت ورة لکھاہے۔

وبه به به به معباد بن سلمان کے کلام کے رومیں اور سلمان کے کلام کی توعیت کا برتہ ہیں جاتا مالان کیمبر میکار تھی نے آشا اور لکھ دیا ہے مصل عمل مجھ فلم نسب مطر مدسات دیا ہے مالک میں ایک جائیل دوسر رحقی ا یعیٰ کلام کے دقیق مسائل کے بار سے ہیں علم کلام ہیں دوسم کے مسائل آتے ہیں ایک جلیل دوسر رحقی ت جنائچ امام صاحب نے مقالات الاسلاميين کی جلس قرل ہیں جلیل مسائل اور جلد دوم میں دقیق مسائل بیان کتے ہیں۔

۱۹۷۱ این عباری ایس کتاب ۱۱ سیس اس فیال کی تردید کی گئی ہے کہ انیار بہروال کا معدوم جول ۱۱ بن عبار نے اس کے آگے امام صاحب کا پرقول تعلی ہے جس کا مقبور کی ہے جس کا مقبور کا مقبور کا مند و ضع عدید عرصور عکر لیا ہے اوراس کا مدیجی کیا ہے ، پس جس نفس کو دہ کتاب یا فقد کے بیسے کہ اس جم نے اس قول سے دوجرع کرلیا ہے اوراس کا مدیجی کیا ہے ، پس جس نفس کو دہ کتاب یا فقد کے اس بر برگر اعتماد نکرے بیانی پرامام صاحب کی دو کتابیں جو کمیں ۱۰ ایک دہ جس میں اس نظریہ کی تا ایک کئی ہے ۔ مرجرت کی سام میں اس نظریہ کی تردید کی گئی ہے ۔ مرجرت کے سام میں اس نظریہ کی تردید کی گئی ہے ۔ مرجرت کے سام کو کہ گئیا ترش کی تب مرحرت کا دو ترجہ سے اگر کوئی جو ایک کوئی تو ایک کا ایک کی اسے تو میز کشت کے دکار گئیا ترش کی تبس ۔

### قرون وطلی کے سلانوں کی مری خشر ماست

3

#### (برأب مولوى عبدالهمن خان عماحب)

دو قرون وسطی کے مسلمانوں کی علی خدمات اور حکاتے اسلام کے شاخدار کارناہے "

دو ندوۃ المھینین "کی شہور علی اور تاریخ کتاب جیجس پر جناب غلام مصطفیٰ خال صلا اور تاریخ کتاب جیجیے دون دیڈ ہو پاکستان سے ربولوکیا تھا ہم اب اس کورٹر ہو پاکستان اور تلام مصطفیٰ خال صاحب کے سکر یہ کے ساتھ شائع کر دہے ہیں ۔

دا بڑر ہیں اللہ کی دوح تھے ہیں ۔ بیلے حصد کی قیمت دورو بے بارد اُنے ۔ اور دوسرے حصکی قیمت بین دوبر آٹٹر آٹٹ ہے ہوئی ہے ۔

میں دوبر آٹٹر آٹٹ ہے ہے ۔ مقد وہ المصنفیان ۔ جا مع مسود بہی سے شائع ہوئی ہے ۔

جناب مولوی جدار تمن خال صاحب عمان نہ ہوئی ہے ۔ وہ شروت ہی سے طائع ہیں۔ ان کاربا دد و قرب علی اور کی خدمرت و تحقیق میں صرف ہوا ہے ۔ وہ شروت ہی سے طائے اسلام کے علی کارنامول کو اجا کر کرنے کا جذب درکھتے ہتے ۔ اسی لئے انفوں نے اپنے علی تجرآ اور کھتے تھے ۔ اسی لئے انفوں نے اپنے علی تجرآ اور کھتے تاریخ اور فلسف سائنس پر ٹری میسوط کا اسکی جلدول میں تیار حس نے اپنے رفقاء کے سائن بیر ٹری میسوط کا ایک کی جلدول میں تیار حس نے اپنے درفقاء کے سائن میں تیار سائنس پر ٹری میسوط کا ایک کی جلدول میں تیار کا کھتے ۔

مولوی عبدالرحمن صحب نے س کتاب سے بعی استعفادہ کیا ہے اورکوشعش کی ہے کے مسلمان فعندا کے کمالات کابیں کے اعمل ما فقدون کا مطالعہ کی کیا ہے۔ اورکوشعش کی ہے کے مسلمان فعندا کے کمالات کابیں منظر بھی بیش کر ماجائے تاکا ایک مسلسل اور مدبوجا کہ ذہر انشین موجائے قردن اسلی کی سائنس مسلمی جانزہ نیا ہے ہے ۔ اور او تان کی سائنس کا علمی جانزہ نیا ہے ہے ۔ اور او تان کی سائنس کا علمی جانزہ نیا ہے ہے ہے۔

بونان کی تبذیب کارد آاور جی تبذیب سے مقابلہ کیا ہے۔ اس کے بیدسلم مبئیت الافلاک۔ عربی تبدیل الدیان مربی تاریخ و دینیات مبندسر و بی علم الدیان مربی و بیات میں الدیات مبندسر و بی علم الدیان مربی و بیات و بی و بی بی الدی کے جہرومقا بد مرجوز افیا ورار صنیات و غیرہ علوم پرسلانوں کے حسانات کا جائزہ لیا ہے۔ اور جا برابن حیان مربی الکندی ۔ الخوار نرمی ۔ الفرغانی ۔ ابوز کر بیا الزاری ۔ ابوال مربی الدی الفرانی ۔ ابوال مربی مربی میں منان المسودی ۔ الطبری ۔ البیرونی ۔ ابن سینا الفرانی عمرانی می وغیرہ مشہور اور غیرمشہور کسکن کا ص فعندا رکا مذکرہ اور ترجیم ہے۔ م

مری سے بھر ہیں گھ ہے کے حب سلان اور بر مذہب کا علیہ بروا تو النعون نے بھی ایس کے علیہ بروا تو النعون نے بھی ای سے بھی ایس سے علیم سے بھی ایس سے علیم سے بھی اور آخر کا دان عوم میں امغرب سے بیٹے دہ گئے۔

مس اول في الطوي سدى كرا سط سے گبار عبوبي صدى كے آخر كك دوسرے لدم مزام ب اوا الم مرسع قب سے جائے كافطى شوت مين كيا تھا ۔ ليكن ذمائة عوج عبى عام سان اول كوا سينواس المنباز كا اسساس نہيں عبوا ۔ عيسا يبول كو معى اس دقت اس كا احساس بواحب كرم عال نہيتى كى طوت جارت كھے برمان د ج

سارش کشمقاب که باریمی عدی میں اور پ کے بیسانی ادر بیم وی عظمار نے وہ اس کی شاگردی سائنسی تحقیقات اور تحریرات سے پورا استفادہ کیا ۔ اور کائی ایک صدی تک ان کی شاگردی کی اور با وجود المخطاط کے مسلمانوں کے نکشا فات اوران کے علم و حکمت کی تحقیقات کا معباد تیریمی صدی تک حقیقات کا معباد تیریمی صدی تک حقیقات کا معباد تیریمی عدی کے ختم تک دوسری قوموں سے کافی طبندر ہا۔ تیریمویں عدی کے ختم تک عبسائی قوموں کے مقابل میں بندری کی وقع موگیا۔

مسلم المرسط المرسط المرائي المساولي من الطبق ورعباني زبان الم بن منقل مبوسة مسترق مين مندور المربي المربي المرا المربي ا

بہر حال بہ کتاب سارس کی کتا ہے ماخو ذہبے۔ اور بہرت میں فیمن ملوما کا فرانہ است معمول کر انہ است معمول کر انہ ا عبد الرئمن صل حب فی میکی کیا ہے ماخو ذہبے دیا ہے ۔ اور بہرت میں ۔ اور تمام معلوم و فنون کی اور سینے کے ذہبی میں ماہرین کے تراجم فری عمد گی کے ساتھ میش ہے ہیں۔

سرمیں کوئی شک بنیں کاس تا ایمت کو تر نب کے مہارے دین بڑا ہے ۔ ن بیتھ تھ نہ ہے کہ انگوں ورخی تفت عوم و فنون کی اصطلاحات کو اُردوزیان میں شقس کرنا کوئی آسان کام نبری اسمولوی عبد الرحمٰن صاحب کی پرکوسٹ ش قابل وا دہے کا عفوں نے نہ جیزیاں کام نبری سنتا ہے کہ دومیں اس طرح منتقل کی اور الیسا کام کیا کہ ان علوم میں فانس اور اک رکھنے والا سی کرسکتا ہے ۔ انفول نے فردوسی کے ایک شعر میں کے لیے کہ سے کی رسکتا ہے ۔ انفول نے فردوسی کے ایک شعر میں کے لیے کہ سے اسال

عرب زيده كردم بدي خوش مفال

يريان ديلي

740

# الربيك أ

غزل

از (جناب آتم مظفرنگری)

سازونتمه نهسبي ناله وماتم بي سبي ا تنزارِ حسرم و دیرستم بی به صرف کہنے کو وہ اک جذبہ یاہم ہی سہی تم ز مانے کے لئے علیئی مریم ہی مہی كرنهين سجرنواك قطرة سنبنم كالمهي آج ہم سے کوئی رہم ہے تو برہم ہی سی ونفشانی رگ زخم حبگر کمی بی اقتدائے روشی عقل مقدم ی ہی حسن بررنگ بين آزاد برعالمي بي اكت كمندساكوني ناله جيسمتي مبي ہے وال سجدے سے سجدہ لئے آ دم کی ہی آج تېزىيب غلط رونتى عالم سىسى

كم ميں سامان طرب مير عدائے كم بى سى مروسكس كم ناكهي كوئے محبت كاجواب نظهم عالم كاسبب جذب دل بي يسكن مجوكومي توكوني اعجب از دكھا يا مبوتا تشنه كامان حقيقت كى تسلّى كے نے مبول گےاک روز ہمیں شخی دا دِ و فا ہے تو اک سلسد دعوت مرکال قایم رازمستى تبين كفلتا بي محبت كي بغير فطرب عشق ازل مي سي يحبور وفا عنده ف مين مجيه نهيس ممكن تدرشب عم العادل اس حقیقت کو ما سمجها کونی وقت سجده كليبي باعتب تخريب زمانه بموكى

قرعن بے بیروی مشرب منصور آلم گرینیں کوئی کے دارورس میم بی بی

## في مناع الموالي الوقواللة

(ارجنامولوی قبال حرفاعتری میکیوی دوی فال ام ای ای ایل ایل) فقية كأشياخ الحلاة محالز اذامات مِنَاعَالِمُ مُنْكِيرً يطوف بها الحبال لكن تحسر لأن مات مرعية ١٥ هدى وانور واتالفرط المحتظاء كشتكر كيشؤق وعيدى حيتماكا تأجيد وانت في ظلماتينا الاسكنان كعاتَجُنَيَىٰ الْرُقْن ردينها مُنَوِّس الى أَنَّ أَقْمَا رُحْمِلَ وتبدِ د إَعَرَّمِتنَاعِ فِي عَبُو بَيْثُ يُضْغُر تَقِرُّونَزوى عالَماً وَمُنَوِّر لاتك من فرطاسكية عمرار أطَابِتُ غوادِمابِ الحبُّ مُضمر وأرض بتسكا والغرم تنكيتر فتطوف المزاياما بجبرك تقرله أَمَانِيُّ أَقُوا فِمْ بِنَهُ تَلْزَيْقُمْ ويحفظ إساس لقوم إسفضى هَانَيْمُ هِلَانَ وَارِثِ نَيْقَرِّسُ

المفق مصل براتي مراتر وما المست المنطيق كم الماعاكم؟ لدرجة فيحومة المحهد العلى الايومَناق مَلّ ذمّا يَجيعهُ وإنت للمشكورة تكل عاليم والمصراع في متمنيتي المسالك كانتك تنمس في نجوم طوالع شموش نزوي فنسهل مجتماله كتعافى بال تحسّني وتتعملي وتلكرم حى جورة صور السماء إذ سي كرم بيتنا الأقتر وتروى عيوننا كمثل الغوادى السوارى يزيه حبيث إلكيتاما حبيلطنا تهيم سماء عن و رعميها المفي عبدرتشتمييد وتحتنى جزى الله موالحسين الحمالالا قَهِيَ العلقام العتيق لدُاذًا لعمرى كهالري وموى ومهجة

۱۱ - وكي بين من شيخ شاهر منفرداني بريول في طرح (سي ) منيال كرت مي كيول كداب المراب المراب المراب المراب المرب المرب المربي المنيال مربع المنيال المنيال مربع المنيال المن

#### تبصي

اردور مان کاارتهای ازجناب داکر شوکت سنزداری تعظیع متوسط صفامت تقریباً مصفات از من تقریباً می از من از من می می اور عده قیمت مجلد مجرسات در برا مدات نی بندا می اور عده قیمت مجلد مجرسات در برا مدات نی بندا می اور عده قیمت مجلد مجرسات در برا مدات نی بندا می ایک کتاب می می ایک تناب کرد می ایک تنان ) -

أردوزبان كى ابتدارا دراس كى كنتوونما كے متعاق إس دقت تك جن حصرات نے كتبين مى بين ان من سانعن لوكون كاخيال بيرك يدعهد سناه جهاني كى بيدا وارب اور أردودا بطبقيس عام طوريرسي لظربيمقبول ب - تعبن محققين قياس كارشة سعطان محمود عزنوی کی فتوحات مهندسے جوڑا ہے۔کسی نے اور سیجے مهث کراس کو محدین فاسم کے فتح سنده کی یادگارتبایا ہے۔ یہی اختلات ار دوزبان کی جائے ولا دت کے بارہ میں ہے۔ کوئی اس كا صلى رض دلى اوراً كره كوتبا ما بعد ما فظ محور شيراني نے سيجاب كواس كا مولد قرار ديا ا وردكن كے ديبوں فياس كى جاتے بيدائش دكن كو تبايا ليكن ان سب اختلافات كے یا دجوداس کا سب پراتف ق ہے کہ بہرحال اُردوسے جنم سلمانوں کے بالقوں لیا۔ اور الحقول نے ہی اس بودے کی آبیاری کرکے اُس کوائیک تنا ور درخت بنا دیا ۔ لیکن ڈاکٹر شوکت ہزواد نے جو اُرد دریان کے محقق اور ادبیہ ہیں اس کتاب میں لسانیات کی اصطلاح تاریخی گرامر كاصول كى روشى مي يد دكها يا ب كاردوكا قدىم دنگ كيا تها در ما شكاك سيعير كساتة سائقواس میں عہد مرکیا کیا تبدیلیاں مبوئیں۔ اس کے رتقانی مدارج کیا ہیں۔ اوراس کی معاصر بولیوں کے ارتقائی منازل کے ساتھان تبدیلیوں کو کیا ابنیت ہے۔اس مسلی قامنل مصنف فيايخ باب قائم كيمس - يهني بابس صوتى تبريليان، دوسرے باب میں افزدانتقاق متیسر سے میں اسماء ماند - بعنی وہ اسی رجوکسی خاص معنی کے لئے وضع

بوتے ورصرت انفیں معنوں میں یولے والے ہیں - صائر۔ اف رات موصولات اور اسمائے اعداد كوجهوا كرزم اسماء اس مين داخل مي - جو يحقين اسمائے مطلقه مشلاعثمار أرا موصولات ورحروف استغهام وغيره -اور بالنجوس بابس افعال ومشتفات -ان سب برملسوط وغصل محققانه بحث كي بهاوراس طرح زبان كي تديم وجديد - مرفي - تحري - اور صوتى مرمايه كاميرها صل اورثقابل جائزه في كرية ابت كياب كدامدو كا وجروم بندوستان تح عبد قديمي بعبى مسلمانوں كى اس ملك ميں آمد سے بہت بہلے مي تھا۔ ظاہر ہے كہ بيراك بالكل نيا نظري ہے۔ الباب فن تنقبه كريك بتاسكتے بي كديہ نظرييس صفك صحيح اور الائق قبول ہے بيكن اس بير كوئى ننگ منہيں كم فانسِل مصنّف. نے ایک بالک نے نقط نط سے -خالص کمی بنیادوں براردوز بان کا جائزہ بڑی میں و كاوش اوروقت نظري ما تقرايات بيركماب اينه وضوع برايك بالكل منفردنتي اورانقلاب آفرس كوشش ہے جس پرموصوف اہل زبان كى طرفت سے عموماً اور كفقين كى جانب سے حصوصاً شكر ہے۔ مستنق بیں۔ اصل موضوع بحث کے آغاز سے قبل نین اور الواب بیں جن میں بیطور تنہیدنہ بالوں کے فان دان اوران ك فتجرب فيمنقسم مندوشان كى قديم وجديد زيانيس اوران زبانول كم إنجى رشت اوراردوزبان کے اخذ پرفاخلانہ اوربعیرت افروزگفتگو کی تیے۔ اگرچیموصوف کواس کتاب پر یی - ایج ڈی کی ڈگری ملی ہے لکین حق بیسے کھلمی او تحقیقی اعتبار سے اردو زبان میں بی - ایکے ڈی کے عام مقالات کی نسبت اس کامبیا رکهبی زیاده بلندیم موضوع اس قدرختک اورغیر لحبیب میم كرفن كے اساتذہ اورطلبابی اس سے استفادہ كرسكتے ہیں۔لكین موضوع كی خشكی کے باوجود زیان اور طرزادا بهبت شكفة اورد لنشين ببي-

ار فراکر فصل می میران ارد ولٹر کیے از فراکر فضل محمود اسپری تقطیع متوسط فنامت ڈیڑھ سوسھات تا تب جلی۔ بہتا۔ وشوا بھارتی ببلنگ ڈیپارٹمنٹ ہے دوارکا نا تھ میکورلین کلکتہ۔

يه كما به يجوم حامين كالمجوع بيد بيليم صنون كاعنوان « اردولر يحركي ابتدا الداس كا ارتقاليه دومر بيدها له كاس خالب " تغيير بي كام اقبال كانقط نغل " جرتما الاشاه ولي النّذا وراك كي فيوخ الرمي بانچوان سوصة الوجود اوروصرت الشهود اورجيع مقاله سناه وفى النونجينيت ايك بياسى ادبى كيد موصوع برسميد

لائق مصنعت جووشوا بعارتى مين اسلام كليرك التاديس انبول قد مصرت ثناه ولى الديك فلسفه برتفتقي مقاله للصفرك زمانيس اردوام بجركا كلى مطالعه كمياا ورموغد الذكر كام كي في كودوركرية کی غرض سے فرصیت کے افرقات میں ارد وشعور شاعری کے مبزو زاد میں گاگشت کرتے رہے۔ ان سے مركورة الصدر بيلخين مقالات جمين اردوك بي كلكشت كاحاصل مبير باقي آخرك بين مقالات جن كا اردوله ويراه راست كوتى تعلق نبس ب انهون نے اس كتاب ميں يوني خمتا شامل كرديم بى - يىظا برسېكداردوزبان كى تارىخ اورغالب واقبال پرېشى بىرى مختفاندكتابىي كېمى جايكى بىر. اس بنابروه معقابين جوهرون فرصت كے اوقات ميں مطالع كانتيج بدن ان سے كسي عبر يجيشق كى كياتوقع بوسكتي بيدتاجم بيمضابين اس جنسيت سيرقابل قدربي كدان بيراآج كل كرتى بينداد نقطة نظاكو وخل بين ديا كيام اورج كي للحام وه معتل فكروذ بن كالمينددارس واسك علاوه يه مقالات سب انگریزی زبان میں ہیں اس سنے وہ حضرامت جوار دویا فارسی سے واقعت نہیں ہیں وہ ان مضامین کے ذریعہ اردولٹر بجرکی کی چھے لیاں دکھے سکتے ہیں ، لائق مصنعت کا بیمعتدل اور سخبیرہ نقط نظر ان کے ان تین مضامین میں کھی تمایاں ہے جوحصرت فناہ ولی التدریب ۔ امیدسے کہ انگریزی وال طبقه ان سے فائرہ المقائے گا۔

فردوس ارجناب ما مرالقادری تقطع متوسط فتحامت ۱۷ اصفات کابت وطباعت اور کاغه ند اعلی قیمت محلد تین روید آگات و بته از مکتبرفاران کیمبل اسطویت کراچی نمبرا جناب ما مرالقادری آردوسکه مشرور طبند با بیراور شیوا میان شاع مین امهوں نے زندگی کے مختلف اور متفاوی باود مکیمی میں - ان سے حظائفا یا اور لذت یاب بوت بی اور سانخ زندگی سے واردات و کیفیات کواپنی شاعری کے بیان بی بوریائ - اسی وجه ست کامیاب شاعر میونے کی اوجود اب تک ان کا اپناکونی مستقل نگ قائم تیس بوسکا ہے - تفوال میں وہ حکی کے متبع افرات میں اور

السال م كانطام مساحث و الماكانطام مساحث و المعنفين المعنف

معلام سابد کے تمام گوشوں برایک جا مع اور کم آن کاب جس میں مجائں ہے مسلم عزوری مرائل پاس نواز سے مجت کی تئے ہے کا مقرف الی کان گفر اس کے خرام اسمیت بنظمت اول فاریت انتشا بھیں میں جاتا ہے کا بجوز فار نفا کہتا تی "کے عزان سے فاصل عفر موادا ، مناظر سے جست آلباد ان ان کے دواج می پڑھنے کے لایق م بڑے بڑے بڑے عنوانات ملا خطر ہون ۔

## المصنفين كي تاري كتابي غلامان استسلام

وكموسى والميان نبايت فكندوروان اترتيب ولانين-

ني و المسلم فيت لاملا بن | | خافت فيا سيادًا، فاجلد شي

جاروع صقليد خاطد قميت فكر

ليت عمل ميث فيروبند عثير

غرب اورا سلام

دُّاكْرُ حِتَّى كَى مشہور ومعروب كياب كا آسان اور سي ترجه. قمت من روب أله آن - علدمارردب أله آن.

مُلمائے ایے <u>ال</u> شان دارکارناہے

قردن وسطی کے حکمائے اسلام سائنس دانوں اور

الي اسلام توجلدون من فلاسفود كيد شال مي ان ون كا

تعويرت وقت بن آورة المعاملة من الاستان عن المان عن المان الم المان الم المان الم المان الم المان المان المان الم

بت ميدے تا ي قت كيام ص مندوستري ي اورون كا

کیل سے مجلد ہے مسلمالول

عروج أور زوال

جديدا يدلين داين وضوع براك

اچھوٹی گاب اجس میں فلانت را شدہ کے دورے کے کر ہندو ستان کے عہد حکمرانی تک مسلمانوں کے وہ ج

زوال كاسباك كالحقعاد تخزير كما كياب

قیمت جارروہے۔ مجلد یا بخروہے۔

حيات تشخ عبدالتي محترث بلوي

ميخ محدّث كمكالات ونضائل كاهاب دشفّات نقشدا در اس دور کی بھیرت افروز گاریخ ۔قیت کے رمجلد مقرر انتى سے زیادہ غلا ان استلام کے كالات وفضائل اور كارنامون كاليان افروزبيان-

قيمت يا في رو بي آه آف عبد چدروب آه آف .

تاريخ إشلام يرايك نظر

آرائح اسلام كحتام ادوار كفرورى فالات

ووا تعات كيفصيل تاريخ نوبسي ك

جديرتقاضون كوسامين ركدكره

اسلوب بيان نهايت ي دانتين.

قيت تهدروسي -

علد جيروك آن الله آنے-

ندانت دامشده ، ي النافت عباميد دوم ، ليو ندانت بن اسيته ، ي ارخ مدد مرب انعن ، ي ندانت سياي ، ي النافت مراد ، ي

مسلانوں کے نظام حکمانی کی بھیریتا فردنہ

باریخ ،حس میں مسلانوں کے آیمن جانبانی کے تام شعبوں سے متعلق نہایت صاحب اور روش معلومات دی گئی ہیں۔

قيمت يارروك - مجلد إنخ روك -

تاریخ مشایج چشت

سلسلام چشت کے صوفیائے کرام کی محققات اریخ اوران كے نظام اصلاح وترميت كائل تذكره لائق مطالع كاب قمت باره روپے - محدتره روپے -

منيجر ندوة الله ك أردوبازارجا معمسجرُد بي

# المصنفدة كالممرشي

ر کم ہے کم ایک ہزار دوپے یک مشت مرحمت فرانے والے اصحاب اسس طلق میں ا ا – لاکھٹ ممبر شامل کے جاتے ہیں ، ایسے اربابِ ذوق کی ضدمت ہیں بڑان اور کمنت پڑان اور ادارے كى تمام مطبوعات ميش كى جاتى ہيں ،كتابوں كى جلدىرلائف مبركانام ناى سنبرى حرفوں سے شبت كيا جاتا ہے۔ کم ہے کم سور دیے سالاندم حمت فرانے دالے اصحاب علقہ معافی بن فائن ۲۔ معاونی خاص میں دافیل کے جاتے ہیں اوران کی یداعانت عِطیۃ خالص کے طور پر قبول ى جاتى ہے ، ان حضرات كى خدمت ميں ہى سال كى تمام مطبوعات اور بران بغيرسى معاوض كے بيش كيا جاتا ادر اس طلقے کی سالان فیس تیس روپے ہے،معاونین کی ضرمت یں سال بھرکی تمام سا- معاويس مطبوعات اداره اوربُر إن سيم مزيد معاوض كر بغيرة في كت جات بير. معاوندین عام کی سالاندنیس میں روپے ہے، ان کوسال کی آگا نیم بھر است معاوندین عام کی سالاندنیس میں روپے ہے، ان کوسال کی آگا نیم بھر اور از ان بلاقیمت دیاجا تاہے۔ علقه احبار كى سالانفيس دس روبيه، ان كى ضرمت بيس برُبان بلاقيمت بيش كياجاً ايه اور احبام ان كى طلب يراكفيس كے بدلے ميل يك سال كى فيرى آدر طبوعات ادارہ نصف قيمت پردى جاتى ہيں . دا) برُبان مرانگرین مینے کہ ۱۵ رتاری جینے کہ در اللہ کا مقالے ہوتا ہے۔ قوا عِدرسالہ بربال در در مندی علمی جھیتی اضلاقی مضایین اگردہ زبان وادب کے معیار بربورے اترس برُ إن مِن شائع كئے جاتے ہيں۔ رس با وجود اہتام کے بہت ہے رسالے ڈاک فاٹوں میں ضائع ہوجاتے ہیں جن صاحب کے پاس رسالہ

رس با دجود اہتا م کے بہت ہے رسائے ڈاک فاتوں میں صاحب وجائے ہیں۔ بن صاحب ہے ہا کا رسام مزہنچے و داریا دہ سے زیادہ ۲۵ تراریخ تک دفتر کواطلاع دیں۔ ان کی ضرمت میں پرچے دو بارہ بلاقیمت بھیج دیاجائے گا اس کے بعد شکامیت قابلِ اعتبار نہیں تھی جائے گی ۔ اس کے بعد شکامیت قابلِ اعتبار نہیں تھی جائے گی ۔

رس ہواب طلب امورکے لئے ہم آنہ کا تکٹ ابوائی کارڈ ہیجنا چاہتے نیز بداری نمبرکا والرخروری ہے۔ ده ) قیمت سالانہ خچرو ہے۔ دو مرے ملکوں سے گیارہ شکنگ دی محصول ڈاک می پرج ، ارآئے۔ رہ ) منی آرڈرروا نہ کرتے وقت کو بن پرا بنا کم تی پیتر خرور کیجئے۔

مولوى عليم محذظفرا حدير نظر سيلترن بمدرد برتى رس بي طبع كراكر دفتر بربان جامع معجد على سيشائع كيا